

Secretary, Seerit. Committee Patti (Distt: Lahore)

# کھا چھی

کیاآب چاہتے ہیں کہ اسلام سرفراز ہو ؟ مسلان، عزت اورافبال کے مالک وارث ہوں اور آناد مندوشان میں آناد اسلام کا تنجل عمل کے لباس میں جلوہ گر ہوجائے ؟اگر ان سوالوں کا جواب اثبات میں ہے تو آئی براہ کرم صرف اتنا کام کیجئے کہ اس کتاب کو نبایت ہی فرصت اور ستی کے ساتھ کم از کم دومر تبدہ فرور مطالعہ فرمالیں ۔ اس ہندوشان کے موجودہ انقلاب اوراسلامی زندگی کی تمام خفیقتیں آپ پرسورج کی طرح دوش ہوجائینگی عمل کا دوسراقدم ہے ہے کہ آپ اپنے شہراور علاقہ ہیں اس عظیم الشان اور ہے مثل کتا کی مفت تقیم کائیں ۔ ایک روس کھی کہ ایک ایس طلب کریں ۔ بیتہ : سیرت کمیٹی ہی ضلع لا ہور

#### فهرست مضابين

### المطانع بن ۲۷۵ در ق آن

### صنعت وحرفت بريتمثيال كتاب

اس کتا یکی ضخامت ۳۲۹ صفح ب اوراس مین صنعتی اور تجارتی سلوم و فرن اس مین صنعتی اور تجارتی سلوم و فرن اس مین صنعتی اور تجارتی سلوم و فرن اس مین ماند و درج بین - حصته اول بین مصنوعی د صانین بنانا موقی و صوفا و درج بین اور آتسبانی سانا، رنگسازی الکو، عطریات مسابون اور علاج اوراض کے صدا استے درج بین - حصه دوم بین جوابرات موت اور ریشم کی دنگائی ، چربی ، موم ، فوتی و است اور روشنا میون و غرو کے متعلق بلی موت اور ریش سات سوار و بین فی جلد - تسمیت سوار و بین فیل جلد - اسکری سرت کمیش بین علی و ایرون

#### ہن وسان میں اسلام کی لوزیش ا منتقت تاریخی دوروں میں سلانوں کی زندگی کا صبح نقشہ

ہندوستان میں تبری کے ساتھ ایک نیا انقلاب سرم ہے جو بلحاظ اپنے اثات اور
اپنے ستان کی کے مشاشلہ کے انقلاب میں زیادہ شدید ہوگا بھراس مبت ریادہ بڑے بیانہ
پر ایک دوسرے انقلہ کیک سامان تمام دنیا میں ہور ہے اور بہت ممکن ہے کہ بیروسے ت
انقلاب ہندوستان براڑ ازراز ہو کر مہاں کے متوقع انقلاب گرخ اچانک بھروسے اور
اس کو ہماری تو قدات سے سبت زیادہ ترضط بناکر جھوڑ دسے -

أثنده كابونناك نصور

ساعت بنیب اسلامی کے ایک ایک نتان کومٹائیگا :ور وہ بے بسی کے ساتھ اس کے دیکھا کرسیکے معافظ اس کے دیکھا کرسیکے اس کا ایک ایک کرکے اُن تمام امتیانی حدود کورھا کہا جن سے کہ اسلام نیراسلام سے متمیز ہوتا ہے اور ہرائس خصوصیت کوفنا کردیکا جس برسلان و دیا بر فخر کرتا رہا ہے اور ہرائس خصوصیت کوفنا کردیکا جس برسلان کو دیا ہے اور ہرائس خصوصیت کوفنا کردیکا جس برسلانی کا کھیں خود اپنے کھوں میں اپنی فوخیز نسلول کو خوارستی سے دوونا اسلامی ہندیت بریکاند اور اسلامی اخلاق سے عادی و کم میں بنی فوجی کا بہاری بن کر عادی و کم میں کی جسے اسلام اور اس کی تہذیب کے خلاف صف آ راء کیا جائیگا۔ وہ اپنے وکر گوتو ا

یو بیام مقبی ہے۔ اگر کام کے دقت کوغفلت یں کھ دیاگیا۔ انقلاب علی شرع ہو چکاہے۔ اس کے آمار مزاباں ہو بیکے ہیں اور اب فکر دعل کیلتے بہت ہی تعدولا وقت باق بہ بہلا دور - مندوستان میں اسلام کی بنیا دکیسی نفی ہ

تقى-بعارس حكران نياده ترده لوك تف جن كو خراج اور توسيع ممكت كى فكرشى اوبها ندبى بينيو اول مين اكثريت ان حفرات كي تنى جن كي زندگي كا مقصد كومت مع جد ها صل کرنا اور ہر قیمیت پر اپنے مذہبی افتداری حفاطت کرنا تھا یہی و صب*ہے کہ* ندہبال م منون مي كبى اسدى حكومت فالمراوي، نه حكومت نے درى طرح وہ فرائض انجام ديي جوشرعاً اس يرعامة بوت في فد اسلامي علوم كي تعليم كاكوري ميح نظام قامم بواً مذا تساعت اسلام کی کوئی خاص کوسشش کی گئی، نداسلامی تبدریب کی ترویج اوداس ک حدود کی نگہداشت جیسی ہونی چاہئے ولی برسکی علیاء اور صوفیاد سے ایک مخفر گروہ نے بلاشه نبايت زيين خعات انخام دين اورابني كى بركت ب كداج بندوستان كم سلافرا يس كجه علم دين اور يجه انباع شربعيت ماما جالب ميكن ايك قليل كُده ايسى حالت مين كيما ارسكا تما جيك قم ك عوام جابل اوران ك سرواراب والمس عافل بول ؟ اسلام کی عام نشش منے متاز بو کر ہندوستان کے روزوں آدمی سلمان بوگئے مگر اسلاى اصول بران كى تعليم وتربيت كاكونى اتطام دكيالكيا فيتجرب برواك اس مك كى اسلای آبادی کا برا حصد ان تمام شرکاندا درجابلانهٔ رسوم و عقلتی کفارد اجواسلام آبول كرينے سے يبيلے ان بين الرائج مقعے۔

جوسلان باہرسے آئے تھے اُن کی حالت بھی ہندون انی نوسلوں سے کچھ دنیادہ بہتر رہتی۔ اُن رِجُمیت بہلے ہی غالب ہو چکی تھی 'نفس اور میش بندی کا گہرار نگ اُن یہ چڑھ چکا تھا۔ اسلامی تعلیم و ترسیت سے وہ تود پوری طرح ہرو ور نہ تھے ، زیادہ تر دنیا اُن کی مطلوب تھی ، خالص دینی جذبہ اُن میں سے بہت کم 'بہت ہی کم لوگوں میں تھا وہ یہاں اگر بہت جلدی عام باشدوں میں گھل مِل گئے کچھ ان کو مثاثر کیا اور کچھ ان سے متاثر ہوئے۔ نیتج یہ ہو اگر یہاں مسلانوں کا تمدن اسلامیت ' جہیت ' ہندیت کی

ايك معجن مركب بن كرده كيا -

مام طور پرجوطر تعلیم بیبال لائے بوا وہ اُسی ڈھنگ کا تھا جے انگرزون بدی انتہاری ۔ اُس کا بنیادی مقصد مکومت کی فدات بوئے لوگوں کو تیا رکزا تھا۔ قرآل اور اصدیت کے علام جن براسلامی تہذیب کی بنیاد قائم ہے ۔ بہاں کے نظام تعلی بس بہت ہی کم جگہ پاسکے ۔ بہاں کے نظام تعلی بس بہت ہی کم جگہ پاسکے ۔ بہاں کے نظام تعلی بس بہت ہی تھی قریب قریب اسی ڈھنگ کا رہا جس کی تقلید بلعد بس انگریزوں نے کی : بلکہ اپنی قری تہذیب کی حفاظت ور تروی کا دواس کے حداد کی تکہداشت کا جن ان انگریزوں نے رکھا ہے ، آتا بھی سلی انگاری سے کام لیا ہے اس کی مثال قرشا کہ وینی انسانی سے اس باب میں جس سبل انگاری سے کام لیا ہے اس کی مثال قرشا کہ وینی کے مانوں قرم کی تعلیم اس باب میں جس سبل انگاری سے کام لیا ہو سباسات دونوں اپنی قری تہذیری ھانطات سے دسکتی ہوجائیں، اسکوروال سے کرتی قرت بہیں ہے گئی والی سے کرتی قرت بہیں ہے گئی دونوں اپنی قری تہذیری ھانسات دونوں اپنی قری تہذیری ھانسات کے وقت مسلمانون کی ھالت

گیار صوبی صدی بجری میں مسلمان بهند دستان کا زوال اپنی آخری صدول پر بہے جگا عما کرا وونگ ذریب کی ها تقور تخصیت اس کو رو کے بو ٹی تھی۔ بار صوبی صدی کی ابتداء میں جب قصراسلامی کا آخری محافظ بھی دنیاسے زخصت بو اقر وہ تام کر وروال بکایک مووار بوکشیں جواندیسی اندرصد پول سے بردرش بارئ تھیں۔ تعلیم و تربیت کی حابی اور قومی خطا کے بگاڑا ور نظام احمای سے انتشار کا پہلائیتی سیاسی ٹروال کی صورت میں ظاہر ہو کہالیاں کی سیاسی جمعیت کا بتیرازہ دفوی در بھر برہم بردگیا۔ قومی اوراجمانی مفاد کا تصوران کے دباور سے نکل گیا۔ اففرویت (ورخود غرضی پوری طرح ان بوسلم بوکئی۔ ان میں ہوار در بزارضائی اور فقدار بیدا ہوئے جن کا ایمان کسی ترکسی قیمت پر خریدا جا اسکان تھا اور جواسینے ذاتی نالدہ اور فقدار بیدا ہوئے جن کا ایمان کسی ترکسی قیمت پر خریدا جا اسکانا تھا اور جواسینے ذاتی نالدہ

نیسرا دُور. غدر کے بعد ِزوال کی کمیل

چیری زیاده اہم ہوتی ہیں ۔ حثی کہ وہ ان کی خاط بلند ترانساینت کی ہرایک دولت کو مرف قربان كونينا بع بكد جواني يتى كى آخرى حدول برسيخ كراس يس يراحساس باقى نهیں دہتاکہ میرسے لئے ان چزوں سے اعلیٰ ادرا رفع بھی کوئی چیز ہوسکتی ہے۔ ہندوستان الناجب ابيناسياسي اقتدار كهور كوسقائاس زمانه بين اسكى انسانيت يرجوانيت غالب م حکی تھی، مگرانساینت بالکل فنانہیں ہوئی تھی، اسلے وہیٹ اوربدن پرانساینت کی كرال قدرمتاعون كوفربان توكرد فإحتفا نكراس حال بين استه آتنا احساس خرور تتعاكريه تناعين لَال قدر بين اوركسي مركسي طرح ان كي معي حفاظت كرني چاہتے بيكن جب وه سياسي اقتدار كھو يكيا توافلاس نے بیٹ اوربدن کے سوال کوہر گنا زیادہ اہم بنا دیا اور غلامی نے خود داری اور نیرت کے تمام احساسات کومٹانا شروع کردیا نیتجدیہ بڑا کماسکی انسانیت روز برد زلیت بعتى جنى كئى ادرجيوانيت كالتربر طستا ادرجرهما حلاكيا - يبال نك أمهى ايك صدى سي پوری نہیں گزری ہے اور میرحال ہو کیا ہے کہ مسالوں کی ہرنسل ہیلی نسل سے زیادہ نفس پرت اوربندهٔ تنکم اورآساکش بدن کی غلام بن که آشهٔ ربی ہے ستر رس پہلے وہ مغربی تعلیم کی طوف يه كهه كركية من كربم حرف ابني حيواني ضروريات يوري كريف ك لئے اوھر جارہت ميں ورنہ لين وين واخلاق ادرايني قوى تبذيب وتمدن كربم كهونا نهين چاہتے اور واقعه بھی پير مقاكم المق یہ چیزمیان کی نگاہ میں کافی اہمیت رکھتی تقیس اور وہ نمی کروریاں جنہوں نے ان کو حكومت كم منصب بشايا النابين بيهل مسه موجود تعيين اوروه نئ كمزوريال بوغلامي وافلاس کی حالت بیں فعلقاً سیاہوتی ہیں، ان کے اندرتیزی سے پیدا ہورہی تقیں-ان دونوں قسم كى كروريوں كى برولت ايك طرف دين واخلاق كى اجميت اور قرى تهذيب وتمدن كى قدرو عرت روز برونان میں کم ہوتی چلی گئی۔ دو **سری طرف** خود غرضی ادر نفسا ینت سے ردنا فزون غلبسف ان كوبرأس خص كى غلاى يرآ ماده كرديا جوان كو كيد مال اور جاه اورلينا ہم جنسوں میں مجھ سرملندی عطائر سکتا ہو، خاہ ان چزدں کے بدلہ میں وہ انسا نیت کے جس گوہر بیش بہاکو بھی جاہیے ، آن سے خوید ہے ۔ نیسری طرف انفادیت اور خود برتی جو ڈھائی سوبرس سے ان کی قربیت کو گھن کی طرح لگی ہوئی ہے ، انتہائی حدکو بہنے گئی میاں کے کم اخراج ملکی ہوئی ہے ، انتہائی حدکو بہنے گئی میاں کے کم اخراج ان میں باتی نہیں دہی اور وہ تمام صفات آت کی کئی جن کی برولت ایک قوم کے افراد اپنے قومی مفاد کی حفاظت اور اپنے قومی مفاد کی حفاظت اور اپنے قوی دوجود کی حمایت کے لئے مجتمع ہوسکتے اور مشترک جدوج بدکر سکتے ہیں۔

پوشفا وور- انگریزی وور پس اسلام
جی روزس انگریزی وور پس اسلام
جی روزس انگریزی سلطنت نے بندوستان میں قدم رکھاہے، اُسی روزسے اسی
یہ بستقل پالیسی دہی ہے کہ مسلانوں کا زور توطا جلئے۔ اسی غرض کے لئے اسلامی ریاستوں
کومٹایا کیا اوراس نظام عدل وفاؤن کو بدلاگیا جو صدیوں سے بہاں قائم تھا۔ اسی غرض کے
لئے انظام مملکت کے قریب قریب برشجے ہیں ایسی تدبیری اختیار کی گئیں جن کا ابخام یہ
مقا کہ مسلانوں کو مللی اور معاشی چیئیت سے تباہ و برباد کرچیا جلئے اوران پر رزق کے
دروازے بندکروسیئے جائیں ۔ گذشتہ ویرفہ دوسوسال کے اندراس پالیسی کے جونتا کی
وروازے بندکروسیئے جائیں ۔ گذشتہ ویرفہ دوسوسال کے اندراس پالیسی کے جونتا کی
کا جماح ہو بی اس کوروزی کے ذرائع سے ایک ایک کرے محوم کردیا گیا ہے اوراب
کی محتاج ہو بی جوم کردیا گیا ہے اوراب
اس کی ۹۰ فیصدی آبادی غیرمسلم سرمایہ وار کی معاشی غلامی میں مبتلا ہے۔ سابوکا دسے
برشش امپر ملیزم کا مشتقل اتحادی اور برطانوی نظام عدالت اس کے لئے وی خدمت انجام
دے بط ہے جوسود تو ارسیمان کے لئے اس کا وربطانی عالم ویتا ہے۔

میاسی افتدارسے محروم ہونے کے بورسلانوں میں جاہ اور عزت کی بھوک بیلاہوگا اوراب معاشی وسائل سے محرم ہونے کے بعدرولی کی مجوک۔ ان دونوں چیزوں کے حصول کا دروازہ صرف ایک ہی رکھاگیا اور وہ مغربی تعلیم کا دروازہ تھا۔ روٹی اور عزت کے جوے لاکھوں کی تعدا دیں او حرلیکے۔ وہل انتفاغیب نے بکار کرکہا کہ آج روٹی اور عزت کے عزت مسلان کے لئے نہیں ہے۔ یہ چزیں آگر چاہتے بوتو ناسلان بن کرآؤ۔ اپنے دل کو اپنے دہاغ کو اپنے دین اور اخلاق کو اپنی تہذیب اور آداب کو اپنے اصول حیات اور طرز معاشرت کو اپنی غیرت اور خود داری کو وبان کرو تب روٹی کے چند کو اپنی خرائ ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ بہت ہی سے داموں بہت میں تھینی چیز ل رہی ہے۔ بیچاس برانے کہاڑ خاسنے کو ۔ یہ چیزیں جوروٹی اور خطاب و بی قصیبی بیش بہت جیواس برانے کہاڑ خاسنے کو ۔ یہ چیزیں جوروٹی اور خطاب و بی تصبی بین آخر ہیں کس کام کی ؟ انہیں تو رہن رکھ کرفینے سے چار پیسے بھی نہیں بل سکتے۔

مسلان جب مغری تعلیم کی طون کے تو پی سجے کہ کم دبیق ، و باف سے کوالیا انہیں کہا کہ جذبات اور تخیات تو الیسے ہی جو تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کم وبیش ، ۹ فیصدی لوگوں پراس تعلیم کے دبی اثرات ہوستے جو ہم نے اوپر بیان کئے ہس۔ اسلامی تعلیم ہیں وہ تطبی کورہ بین ۔ ان ہیں بیشتر الیسے لوگ ہیں جو قرآن کو ناظرہ جی نہیں بیر مسکتے۔ اسلی اطریح کی کوئی چیزان کی نظروں سے نہیں گذرتی ۔ وہ مجھ نہیں جانستے کہ اسلام کیا ہے ؟ اورمسلان کس کو کہتے ہیں ؟ اوراسلام اور غیراسلام میں کیا چیزا بدالامتیاز ہے ؟ خواہشاتِ نفس کو انہوں نے اپنام جود بنالیا ہے اور پر مجبود انہیں آس مخربی تہذیب کی طرف لئے جا کو ہے جس نے نفس کی جرخواہش اور لذت نفس کی ہرطلب کو پر اکرنے کا ذمر لے رکھا ہے ۔ وہ سلان ہونے پر فو کرتے ہیں۔ بیاس میں ، موان پر فو کرتے ہیں۔ وہ ابل فرنگ کی ایک ایک ایک اور برجان شارکرتے ہیں۔ بیاس میں ، معاشرت میں کھانے اور بینے بی دوں تک ہیں وہ ان کی ہو بہو نقل بن اور بینے بیں دورائی کی ہو بہو نقل بن

جانا چاہتے ہیں انہیں ہواس طراق سے نفرت ہے جس کا حکم خرب الخشی کو دما ہے ادربراس کامس رغبت معجس کی طرف مغربی تبذیب انبیس ملاتی می وادر المعنا ان کے ال معیوب ہے اتنا معیوب کہ جوشخص نمازیڑھتا ہے اسے ال کی سوسائیٹی مر بنایا جالب اوراگر بنانے کی جڑت بنیں ہوتی تو کم اذکم حفارت آئمیز رورت کی نظر سے دیکھاجاتاہے کہ آخری کونسی محلوق ہے جواب تک خلاکا نام لئے جارہی ہے ؟ بخلا اس سے سنیا جانا ان سے نزدیک نہ صرف لینزیدہ بلکہ ایک مہذب انسان کے لوازم حیا میں سے ب ادر ج شخص اس سے پر ہنر کراہی اس پر چیرت کی جاتی ہے کہ پر کس قبر کم تاریک خیال ماسی جو بیوی صدی می اس برکت عظی سے محودم ربانا جا ہتا ہے ؟ ان بس اب وه طبقه سرعت سے برصد الب جومذ بب اور خلاسے این بنراری کوچینا کی بھی خرورت نہیں سمجھتا اور صاف کھنے لگاہے کہ بھیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ چیزاب مک ہمارہ مردول میں مقبی انگراب عورتوں ہیں تھی کہیے ری ہے۔ جو طبقه باری سوسانتی که لید ساور بیش رو بس وه این عورتو*ن کو مکینیغ کر بابر لارب جر* ان كوسى اسلام ادراس كى تبذيب سے بيكان اورمغربى تبذيب اوراس كے طورطالقو اوراس کے تخیاات سے آلاستہ کیا جارا ہے - عورت میں الرقبول کرنے کا مادہ فطرح طور بر مردوں مصانیا دھ ہے جو راستہ مردوں نے ستر برس میں طے کیا ہے، خواتیں اسکو ان سے بہت جلدی طے کرلیں گی اوران کی گودوں میں جو تسلیں سرورش یا کر اٹھیں آج ان بين شائد اسلام كانام بهي باقى مندريه عكا -یا یخوں دور کا آغاز مسلانوں کی موجودہ حالت

خود غرضی انفراد تیت اورنفس پرستی کے غلبہ کا فطر می نیتجہ پرہتے کہ مسلانوں سے تومیت کا حماس ملتا جار لہب اوران کی اجماعی طاقت فنا ہوری ہے۔ بیدرہ سال

سے اُن کے اندر سخت انتشار بریا ہے ان کی کوئی قومی یالیسی بنیں اوفی جماعتی زندگی نہیں۔ کوئی ایک شخص نہیں جوان کالیڈر ہو۔ کوئی ایک جماعت نہیں جوان کی نماینا ہو۔ کسی بڑی سے بڑی وی مقیبست پرمھی دہ جع نہیں ہوسکتے۔ ایک بے سری فرج سے جوراس کماری سے پیشاورنگ بھیلی ہوٹی ہے۔ ایک راور سے جس یں كوفى نظم نهيں- ايك جھيڑہ جس ميں كو فى رابطه نہيں - ہر فردات ہى ايناليڈر اور اینا بیروپ - انجمنیں اور جمعیتیں ہزاروں میں مگرحال میں ہے کہ ایک ہی انجن سےارکان باہم برسر سرکیار ہوجاتے ہیں اور علامیٰہ ایک دوسرے کے مقابلے برآتے ہیں۔ اوّل آل ان کوابنی اس طاقت کا تھمنڈ تھا جو کبھی ان میں یا ٹی جاتی تھی، مگر مہسایہ قرمیں۔ دس سال کے اندران کو بتا دیا کہ طاقت کس چنرکا نام ہے جس الیس میں روستے رہے، وروه منظم بوكسين -ابنول ف نوداين سرداردن مين سے ايك ايك كوكليني زمين رادیا اورانهوانے ایک مرداری اطاعت کرے اُسے تمام ملک میں ہے تاج با دشاہ بنا دیا. يهابنى قوقون كواينى تخريب مين صنالغ كرت رهبيه اوروه حكومت سيريهم مقابلي كريجايذ ذور بڑھاتے رہیں۔ انہوں نے مک کے تازہ انتخابات میں شخصی اغراض کوسامنے رکھا رمبسيول بارشال بن كراسميلول مين ييني اور البول نے اجتماعي اغراض كو مقدم ركھاري یں منظم جدد جبد کی اورایک ستکم جعیت کی شکل میں حکومت کے ایواؤں پر قبط رلیا-ان نتالیخ کو دیکھکر مبند دستان کیم مسلانوں پراب وہی اثر ہور الب جو ایک فاعا فوج کو دیکھکرمنتشرا بنوہ پر ہڑا کرتا ہے۔ ایک منظم جماعت کی کا میابیوں سے دہ مرعوب و کے ہیں، وہ دیکھ دہے ہیں کہ حکومت کا اقتدار اب بہت جلدی انگرز کے اتھ سے منتقل بوكراس نئ مجاعت ك المترين آنے والاہے- لهذاب وه سمت قبله بدلينے كي تیاریان کردہے۔ ان کے سجدول کا رُخ والسُریکل لاج سے بھٹ کر انتر بھون کی طرف بیمرنے لگاہے اور آج نہیں تو کل *پیمرکر دہے گا۔* میمن موافقان کے مصل مضالہ مثال

آينده انقلاب كيخط وخال

یہ ہے مسلانوں کی موجودہ پوزلین - اب دکیسے کہ جانقلاب آرہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے ؟
اب تک ہندو سال کی حکومت ایک ایسی قرم کے ہاتھ میں رہی ہے جو اس ملک
کی آبا دی میں آٹے میں نمک کی حیثیت رکھتی ہے - اس کے اثرات تو وہ سے جو او پڑپ
نے دیکھ لئے - اب جوجماعت برسراقتدار آرہی ہے وہ ملک کی آبادی کا سو داعظم ہے ۔
گذشتہ ڈھائی سو برس میں مسلانوں نے جوزنا مذخصو صیات روو سروں سے متا تر ہونا ' گذشتہ ڈھائی سو برس میں مسلانوں نے جوزنا مذخصو صیات روو سروں سے متا تر ہونا ' فیشن برستی' بزولی وغیرہ) اپنے اندر ببیدا کی ہیں' ان کو پیش نظر کھ کراندازہ کیجئے کہ اس قوم

ہراُس قومیت کا شِمن ہے جس کی بنا کسی مذہب پر ہو' اس نے اپنی دہرت کو کھنہیں چھپایا' یہ مہی کسی سے دِ سنیدہ نہیں کہ وہ کمیونزم ہرامیان رکھتا ہے' اس امرکابھی وہ خو<sup>د</sup> اعتراف کر حیکا ہے کہ میں دِ ل) دردماغ کے اعتبار سے فرنگی ہوں ۔ پشخص ہندوست

ی ذجوان نسل کاربهٔ است اوراس سے اڑسے وہ جماعت نہ حرف غیرسلم قوں میں کا بلکہ خو دسلانوں کی ذخیر نسلوں میں بھی روز افزوں تعدا میں پیدا ہورہی ہے جوسیاسی چشر میں میں نب در ان فرور مارسی میں کارور انتقال میں شرور کی میں میں استعمال حشر استعمال میں میں میں میں کیا ا

حیثیت سے ہندوستانی دطن پرست ۱ دراعتقادی حیثیت کیونسٹ ادرکلچ ل حیثیت سے مکل فرنگی ہے۔ سوال میرہے کہ اس ڈھنگ پر جوقومیت تیا ر ہو دہی ہے اس سے دیسے سے سوال میں سے کہ اس ڈھنگ کے جوقومیت تیا ر ہو دہی ہے۔

مغلاب اورمت اٹر ہوکر ہندوستان کے مسلمان کتنی مدت تک اپنی توی تہندیرے کے باتی کئی۔ آثار کو زندہ رکھ سکس سکے ؟

مساؤسك انتشار ادربذهى كود يكعكوب ال كمستنقل قوى وجود كرنسايم كرفس

صان انکارکیا جارا کی جن وگوں کی عمرس عوام کی رمینجائی **اور آقوام کی** نبض نشاسی ين كذيري بين ان سے مير واز حصيانہيں رہ سكتاكہ قوم كاشيرازة قوميت بڑى حدتك کِهر میکاب ده خف*ر هی*ات آن سے ننا بوری میں جو کسی جماعت کو ایک قرم بناتی ہیں اب اس کے افراد کسی ووسری قرمیت میں جذب ہونے کے لیٹ کافی حد تک م مو پیکو ہیں۔ یہی چنرہے جس کی بنایراب یہ اسکیم بنائی جارہی ہے کرمسلاوں کی بناستول كوخطاب كرني كرمجان ان الأوكوخطاب كساحات اوران كوجدا جداً أكانيول كي نكل مين رفية رفية ابني طرف كلينجا جاف - يدكس جنر كي تمبيد به : جس شفس کو الله نے تقوشی سی بصیرت بھی عطاکی ہیے کہ اس سوسیجف یس غلطینین رببكتا المسلان انكريزي إقداريمه زمانهين جس كير كميشركا اظهار كرينته رہے ہيں ان كو سامنے رکھکر پُورکیجٹے۔ کیا اسمبلیوں کی نشد ٹوں اور آیندہ معاشی اورسیاسی فائدہ كالمالج ان كے افراد کو فوج ور فوج اس طرف مذكلين كريلے جا ييسكا۔ جس طرف اُسيكھنے جارابه به: اور کمیایه وی سب کچه مذکری که حوانگرندی اقتدار سمی غلامی می کرچیکیا مىلان كى اصلى كمزورى كو تا د مياكيا ب - آبي نه سن جمع كاكر البين يفيغ كي الله جو صدا بلد کی جارہی ہے، وہ کونسی صداہے ؟ وہبی سپیط اور **روطی** کی ذلیل صدا جو إمية خود غرض اورتكم برست جوانات كوايني طرف كلينيتي رسى بيسعد أن سي كهاجارا ے کہ ہذہب میابل ہے ؟ اور تہاری تهدیب کی خصوصیت بحرید جامے اور دارهی کے اور ہے ہی کیا ؟ اس میں منو كونسى اہميت ہے ؟ اصلى سوال تعربيع كا سوال ہے اسم اسوال کو حل کرنے کے لئے ہم آ مطے ہیں۔ اب گرو ہریت اور سمیو شرعه کا زہر سبی تعدادا عوا برؤك كساته بيطين أزجائة واسس ككراف كاكوفى وجبني ووقام اس سے بیلے اپنی فوالوں کے ساتھ الحاد اور فرنگیت کا زہر جی اتمار چی ہے -اس

حلق میں وسی ہی اورچند یطنیال کیوں چینے لگیں ؟

اس نوعیت کاہیے وہ انقلاب جواب آر کہیے۔ مسلانوں میں سے جو کوگ اس نقلہ اس نوعیت کاہیے وہ انقلاب جواب آر کہیے۔ مسلانوں میں سے جو کوگ اس نقلہ اس سے دامن سے والبستہ ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی صور تیں ان کے جال اس ان کی مات جیت ان کی جال ، وحال ان کے آداب واطوار ان کے خیالا سب کچھ ہمارے سامنے اس سلمان کا نونہ بیش کر دہی ہیں جو اس آنے والے انقلاب میں بیدا ہوگا ۔ ہم اس سے دیکھ درہے ہیں کہ اس دور میں مسطروں کی بجائے مہانتے اور میں بیدا ہوگا ۔ ہم اس بی بیارہ میں کی جگہ مست سے گا۔ مسوں کی بجائے مہانتے اور ہیں ہماری کی حکمہ مست سے گا۔ اور دل اور جم مسب ابنا دیگ ، دماغ اور میں میں نظام بین کی حدمت جوان بر سیس میں اور دل اور جم مسب ابنا دیگ ، دلیس کے اور کو نوا تی دہ خاستین کی تعنت جوان بر سرسال پہلے نازل ہوئی تھی ، ایک ووسری سکی ہیں نظام برہوکر دہے گا ۔

ونیایس انقلاب کی رفتار بہت تیزر کے اور روزیرونینز ہوتی جلی جار ہی ہے بیہ کے اور کی جار ہی ہے بیہ کے جار ہے کہ ا جو تیغرات صدیوں میں ہوتیے تھے ۔ اب وہ برسوں میں ہورے ہیں بیہ کے انقلاب بیل کا شیوں اور شروں پرسفر کمیا کہ تا تھا 'اب رہل اور تار اور اخبار اور ریڈراو پر حرکت کرام کے اسے کے دو حالت سے کہ

بها منطعه غافل بوده ام حد ساله الهم وتور شد

## مسلمانول كي اندروني كمزوريال

#### انقلاب كم خطرات اورمسأل حفاظت

بینیارسلان اینی فرمی تبذیب، امتیانی خصوصیات، اسلامی حدو داور جاعتی ولىلن سے بى جربو يىكى بين اور بلى تىزى سے بيرونى انزات قبول كررہے بين . ال تو ی ک*ر کیٹر*اپ مروانه کیرکیٹر نہیں رہ بلکہ زنا نہ کیر کیٹرین گیا ہے جس کی نمایا<del>ن صوصیم</del> دوسروں سے متاثر ہر جانا ہے۔ اب ہرطانتور مسلمانوں کے خیالات ، عقائد کندگی ا<sup>ور</sup> زبنیت کواینے رنگ میں رنگ سکتاہے۔ اول توانہیں بیعلم بی نہیں کرمسلمان ہو<sup>ا</sup> ئى حيثيت سے بم كس خيال اوركس ملى طريقة كوقبول كرسكتے ہيں اوركس كوقبول نہيك 📆 بھران کی قومی تربیت آننی ناتص ہے کہ ان سے اندر کوئی ا خلاقی طاقت ہی باتی ہنیں ہے جب رثی چیز وّت کے سامتھ آتی اور گردوہیش میں سپیل جاتی ہے تو خواہ کتنی ہی غیاسلا یو، یہ اس کی گرفت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اور غیراسلامی جاننے کے باوجو وطوعا و كرية اس ك آسك سيروال بى ويت بي - اس برمزيديد كه نظام جماعت حديد زياده کمز در بوچکاہے اور ہاری سوسائٹی میں اتنی قرت ہی نہیں دہی کہ وہ اپنے افراد کو حدود اسلامی کے باہر قدم رکھنے سے بازر کھ سکے یا اینے دائرے میں غراسلامی خیالات اور طریقوں کی اشاعت کوروک سے ۔ افراد کو قالو میں رکھنا تو ورکنا را ہماری سوسائٹی تواب ا فراد کے پیچیے جل رہی ہے - پیلے چند سرکش افراد اسلامی قانون کے خلاف بغادت کرتے ابي ادرسوسا فتى چندروزاس برناك مجول چرهاتى ب بجرد كيصة دكيصة وى بغاد اساری قرمین سیل جاتی ہے۔

٧ - نودسری اورنظا انتکنی انفرادیت اور لامرکزیت کی روزافرون ترتی نے مساول

، شیرانهٔ قربیت کویاره پاره کردیا به ۱۰ وراب ان بی جم بوکر کام کرنے کی صلاحت نهیں یائی جاتی شخصی اغراض ادر فراتی مفاد کی بنیا دیرجماعتیں نبتی ہیں اور *عفر فوڈ خ*فی ہی کی چٹان سے ککار کیاش یاش ہوجاتی ہیں۔ کوئی بڑی سے بڑی قوم مصیبت بھی آج ملانوں کے رہنا قل اوران کے قومی کارکنوں کومتی واور مخلصانہ وہے غرضا نوئل م ہا دہ نبیں رسکتی ۔ تحریک خلافت کی ناکامی کے بعدسے مسلسل مصیباتیں مسلانوں زانل موٹیں۔ یے دریے خطات ان سمے سامنے آئے ، کرکوئی ایک چیرجی اُن کواشتراک مل کیلئے جے نہ کرسکی۔ تازہ تین واقعہ سے شہید گنج کا سے جس نے اس قدم کی کمزوری کا دازانوں ہے نياده غيرون يفاش كردياب - ان كه اندراتي زندگي و خردرباني مي كرجب كوفيمه بِشْ آتى سے ترترب اعظتے بين مگروه اخلاق ارصاف باتى نہيں جن كى برولت يه قرم مفاد كى حفاظت كے لينة اجتماعي كوت ش كرسكيں-ان ميں اتنى تيزنبيي كر يجيج سنوا كا انتخاب اسكين ان مين اطاعت كا ماده نهي كركسي وربنا تسليم كرف كع بعداس كى بات كوناي اوراس کی ہاست پرچلیں۔ ان میں آنا ایٹا رنہیں کرکٹی بڑے مقصد کے لئے اپنے فاتی مفاد، اینی ذاتی رائے، اپنی آسائش لینے مال اورجان کی قربانی سی حدیک بھی گواد کوسکیر ١٧ ب غيرتي اورضميه فروشي

افلاس جہالت اور على لئے ہارے اور کو بے غرب اور بندہ نفس بنا ویاہے وہ اور بندہ نفس بنا ویاہے وہ اوقی اور عزت کے مجو کے بورہے ہیں۔ ان کا حال یہ بودگیا ہے کہ جہال کسی نے روٹی کے چن کوئی اور نام ونمود کے چند کھلونے بھیسکے یہ فی الفود اکی طرف نیکتے ہیں اور ان معادف معادف میں اپنے دین وایمان اپنے ضمیر اپنی غیرت و شرافت اپنی قوم و ملت کے خلاف کوئی ہی فدمت ہجا لانے میں ان کو باک نہیں ہوتا۔ مسلان کا ایمان جو کہی سارے حبال کی دوت سے جی زیاوہ قیمتی تھا، آج اتناب ستا ہوگیا ہے کہ ایک حقیرسی تنحاہ اسے حریسکتی ہے ایک

ا دنی درصر کی کرسی بروہ قرمان جوسکتا ہے - ایک آبرو با ختر عورت سے قدموں بروہ شارکیا جاسكتا ہے۔ إك ذراسي شہرت ونا مورى عطاكركے اور دوچار جے كے فعرس لكاكر خويدا جاسکتاہے - گذشتہ ٹویڑھ سوبرس کا تجربہ بتار ایا ہے کہ اسلام اور مسلانوں کے خلاف شمو<sup>ں</sup> نے جو کیے کرنا چا ۱۶اس کے لئے خورمسلانوں ہی کی جماعت سے دیک دوہتیں ، ہنراروں اور الكول خائن اور فقلاران كول كية ، جنول في تقريب ، تخريس ، إقد اوريافل سي حتى ك علوارا دربندوق تک سے بینے مذہب اوراینی قرم کے مقابلہ میں دشمنوں کی خدمت کی۔ نیاباًک اور ذيل تين وصف جب بارس افراديس موجود بي تجس طرح جه بزارميل دور سيرب والول نے اس سے فائدہ اٹھا یا ہے اسی طرح ہم سے ایک دیدار بھے رہنے والے مجبی اس فائده المفاسكة بين اوراكر جارى فاش كوتى كسى كوبرى مدمعلوم بووتهم صاف كهدين كم البول في اس سع فائده المفانا شروع كرويا بديراني ماركيك يس حب سع سردبازارى كة تأرنمايان بوئة بين نني ماركيط مين ايمان كى خريده فروخت كابيويار برهدراب. ہارے کان خو داینی قوم کے وگوں کی زبانوں سے جب کمیونرم کا بروسیگنداسنت میں متحدہ بندى قيت يس جذب بوجلن كى دعوت سنة بي اوريدا واني سنة بين كراسامى كليركونى جدا كان كليربى نبيب توبهارا حافظهم كوياد دالناب كركيداس فوعيت كي ا وازین اس وقت بھی بلند بونی شروع بوئی تھیں جب سرکا ربطانیه کازرین محمندا ہمارسے گلوں میں پرطرا مقا۔

م.من**ا** نقت اور دورنگی

بهاری قومیں منا نفین کی ایک بڑی جاعت شاں ہے اوراس کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بکٹرت اشخاص تعلیم بافتہ ، صاحب قلم ، صاحب زبان ، صاحب مال قدر ، صاحب اثرا شخاص الیے ہیں جودل سے اسلام اوراس کی تعلیات پر یقین نہیں رکھتے

گرنفاق اور قطبی بے ایمانی کی ماہ سے مسلانوں کی جماعت میں شریک ہیں- یہ اسلام سے عقيدةً اورعلاً مكل حِيكِ بين، مُراس سے عليحد كى كا صريح اعلان نہيں كرتے، لهذا عالم ملان ان سے ناموں سے وصو کا کھا کر انہیں اپنی قرم کا آومی سمجھتے ہیں ان سے بیارہ المنح عت اکریتے ہیں، ان سے معاشرت کے تعلقات رکھتے ہیں اوران نہریلیے جانوروں کو اپنی جما م چل میرکراورره بس کر نبر تهیلانے کا موقع دے رہے ہیں. نفاق کا خطرہ ہرزمانے یں مسانوں کے لئے سب سے بڑا خطرہ داہے گراس نازک زمانیں توسیاک لئے میا ؟ مرت ہے۔ آنکھیں کھول کرد کمیصے کہ یہ منافقین کیسا زہر ہماری قرم میں بچیلارہے ہیں یہ اسلام کا مٰداق اڑاتے ہیں اس کی اساسی تعلیات *جھکے کہتے ہیں م*سلان کو دہرہی<sup>ے اور</sup> الحا د کی طرف دعوت دیتے ہیں' ان میں بے دینی اور بسیحیاتی اور قانون اسلام کی خلا ورزى كونه صرف علا سيدات بين ملك محلم كهلا زبان وقلم سع اس كى تبلغ كرتي بين ان کی تہذیب کو مثانے کی ہرکوشش میں آپ دیکھیں گئے کریر وشمنوں سے چار قدم آگے بیں ۔ ہروہ اسکیم جواسلہ اور سلانوں کی بیج کئی کیلئے کہیں سے سملی ہو، اس کومسلانوں کی جماعت میں نا فذکرنے کی خدمت یہی ناپاک روہ اپنے ذمراستا ہے اوراسلامی قرمیت کا ایک جزورونے کی وجدسے اس کوانیا کام کرنے کا خوب موقع مل جالاہ -ان كمزوريوں كے ساتھ انقلاب كا مقابلہ كيونكر بوسكتا ب یہ حالت ہے اس و حت ہماری قوم کی، اوراس حالت میں یہ ایک بڑے انقلاب کے سرم پر کھڑی ہے۔ انقلاب کی نطرت ایک بحرانی اور طوفانی فطرت ہوتی ہے۔ جب نقل آتہ تو آندھی اورسیلاب کی طرح آبا ہے اوراس کے زور کا مقابلہ اڑکھ کر کئی ہیں تو مضبوط جي بو ئي چانس بي رسكتي بين - بوسيده عارتين جوابني جواجي وراي عض فضاسك سکون وجودکی برولت کھڑی ہوں ان کاکسی انقلابی طوفان میں معمرنانے مرمکن ہے ابج

کوئی صاحبِ بھیرت افسان اس دقت مسلانوں کی حالت بزنگاہ ڈوا مے گا، وہ بیک نظر
معلیم کرے گاکدان کر وربیں کے ساتھ یہ قرم برگزشی افقلاب کا مقابل نہیں کرسکتی ۔اس کے
معلیم کرے گاکدان کر وربیں کے ساتھ یہ قرم برگزشی افقلاب کا مقابل نہیں کرسکتی ۔اس کے
لئے انقلابی دَوریس اپنے قری شخص ادرابنی قری تبذیب کے خصائص کو بچالے جانا اور نیے
صقوق کی بیا مالی سے محفوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے ۔ اقل تو جبالات کی بنا بروہ بہت
اجبی اور فیراسلامی ا ٹرات کو بے جانے ہو جھے قبول کرنے گی ۔ بھر زنا نے کر کیڑاس کو بہت
سی ایسی چنروں سے متاثر کروے گاجن کو وہ جانتی ہوگی کہ اسلامی تعلیات کے خلاف
اوراسلامی تبذیب کے منافی ہیں ۔ اس طرح ایک بڑی صد تک بلا مقابل تسکست کھا جان
اوراسلامی تبذیب کے منافی ہیں ۔ اس طرح ایک بڑی صد تک بلا مقابل تسکست کھا جان
این حقوق کی حفاظت کرنی چاہی ترف کرسے گی کیونکہ اپنی بذی فی اورانشا کی بدیا اس نے
این حقوق کی حفاظت کرنی چاہی ترف کرسے گی کیونکہ اپنی بذیلی اورانشا کی بدیا اس کے قرمی حقوق کو بیا نمال کرنے کے لئے اس کے قرمی حقوق کو بیا نمال کرنے کے لئے اس کے قرمی حقوق کو بیا نمال کرنے کے لئے اس کے قرمی حقوق کو بیا نمال کرنے کے لئے اس کھی کھوٹے بوں کے ۔
غلار اور دنیا فی اس کے قرمی حقوق کو بیا نمال کرنے کے لئے اس کھوٹے بوں کے ۔

بمارے انقلاب پیندول کی وہنیت اگرآنے والا انقلاب سیاسی انقلاب ہوتا تب بھی خطرہ کھے کم رہ تھا ایک پہاں ق

جوانقلاب آرائی وه سیاسی انقلاب سے بڑھ کرایک فکری اور عرانی انقلاب ہے (جوقیم کی دمانی اور ذہبی حالت کو اندر بھی اندر بگاڑتا چلا جاتا ہے) اگر آپ اس کے آثار و نتا گج کواچھی طرح سمجنا جاہتے ہیں تو زیا وہ گہری نظر سے ان قوتوں کو دیکھٹے جو اس انقلاب لیں کام کر ہی ہیں۔

ہندوستان کی جدید دطنی حرکت دراصل نتیجہ ہے اس مکراؤ کا جو انگریزی اقتداد م ہندد شال سے درمیان گذشتہ ڈیڑھ سوسال سے ہور ہاہیے۔ بیر رشکرا دُیا ) تصادم محض سیاسی نہیں ملکہ نکری او عمرانی بھی ہے ادریہ عجیب بات ہے کہ فکری وعمرانی تصادم کا جو

نتيحه برااب وهسياسي تصاوم كنتيس بالكل رعكس بدالكرزي كاظم دجر اور معاشی ٹوط نے قومبندوستان کے باشندوں کو آزادی کا سبق دیا ادران میں ساسکا یے خبیرہ کیا که وه بندغلامی کو توکر سپیینک دیں ۔ لیکن انگریزی علوم و فون اورانگریزی تہذیب وتمدن نے ان کو بوری طرح مغرب کا غلام بنا دیا اوران کے دماغوں پراتنا زبروست قابويالياكماب وه زندكى كاكوئى نقشه اس نقشه كيه خلاف سوج بي نبس سكت جوان ك سامن إلى مغرب ف بيش كياب وه جس قسم كى آنادى كيك جدوجد كريب بس اس کی نوعیت صرف میر سے کہ ہندو سال سیاسی حیثیت سے آ ڈادیو، اینے مگر کا تنظام آپ کرے اوراینے وسائل معیشت کونوداینے مفادکے لئے استعمال کرے دلیکن یہ آزادی حاصل کہنے کے بعداینے کھرسے انتظام اوراپنی زندگی کی تعمر کاجونقشہ ان کے ذہن میں وہ انستوا یا ذنگی ہے۔ان کے پاس جلتے اجماعی تصورات ہیں، جس قدر عرانی اصول ایں سب سے سب مغرہے حاصل کھے ہوئے ہیں ان کی نظر فرنگی نظر ہے ان کے وماغ فرنگی وماغ میں، ان کی ذہنیت یوری طرح فرنگیت سے سایٹے میں ڈھلی ہو کی ہے مراہم، سیت کے بحان نے ان کو دیاکم از کم ان کے سب سے زیادہ پر چش طبقوں کو) فرنگیوں ہی جھی اس قام کامتیع بنا دیاہے جوانتہالیندی میں تمام فرنگی اقام سویقیے چھوڑ چکی ہے۔وہ يكے ماوہ پرست ہیں - ان كى كامين اخلاق ، درروحا نيت كى كوئى قيمت نہيں - ان كو خىلېرستىس نفرت ہے - مذہب كو وہ شروفساد كا ہم معى سجھتے ہیں - مذہبی اوارخلاقی قدروں کو وہ پرکاہ کے برار مبھی و قعت ویٹے کے لئے تیار منہیں ۔ ان کو سرایسی قور بہت اور اليے قوى امتياز سے چاہے جىكى بنياد ندبب برجو - وه زياده سے زياره روا درجي منب ساته برت سكة بين، حرف يب كه اس كوا يى عيادت كابول اورائي مراسم بي جين دیں۔باتی رہی اجماعی زندگی تواس میں مدیب اور مذہبیت کے ہراز کومط نا، ان کا نصب اعین ہے اوران کے نزدیک اس از کومٹائے بنیر کوئی ترقی ممکن نہیں۔ ہندوسانی قریبت کا جند مسلم کا گئائشنیں قریبت کا جند کا گئائشنیں میں مذہبی جماعتوں کے لئے کوئی گئائشنیں وہمام امتیان حدود کو تو کروطنیت کی بنیا دیرایک ایسی قرم بنا ناجا ہتے ہیں جس کی اجماعی زندگی ایک ہی طرز پر تعمیر بھوا وروہ اپنے اصول دفود عیں خالص مغربی ہوں ساجما عی زندگی ایک ہی دہندیت کا مسلما فول برکیا انٹر بھوگا ؟

چونکہ اس جاعت کے مقاصدیں سیاسی آزادی کا مقصدسب سے مقدم ہے اور وى اس دقت حالات كے لحاظ سے نماياں بور إب اس لئے مسلانوں سے آزادى پند طبقے اس كى طرف كلينج رسبته بين- سيمر حونكه انكريزكي غلامي مهندوستلان كتمام بانسندول كيلفه ایک مشترک مصیبت ہے ۔ اس مصیبت سے سنجات حاصل رنے کیلئے مشترک جدوجهد کرنا ہر لها ظاسے معقول بات ب اور جو كروه اس جدوج بديس ستي زياده سركرم بواسكى طرف دول بوناا دراس سے ساتھ شرکی عمل ہو جانا بظاہر ضروری نظر آتا ہے۔اس واسطے کہ ہندوشان سے علاءاور سیاسی رمینباؤں میں سے ایک طرحی جماعت اور مخلص جماعت کا نگرس کی طرف جارہی ہے اور عامد مسلین کو بھی ترغیب دے وہی ہے کہ اس میں شرکی بوجائیں لیکن عل کی طرف فیم برهانے <u>مدیب</u>ے ایک تبہونچ لینا جاہئے کہاس انقلابی جماعت میں شرکی محف سے تتابع کیا ہو<sup>تے</sup>؟ مسلان کی جرکزوریال مهنے اویربیان کی ہیں، وہسب آپ کے سلھنے ہیں، ان کویٹ رَهُ كُورِ عَوْرِ سَكِيجُ كُدان كَرْدريوں كيەسامقەجب بە قوم كانگرس مىں شركيە بورى ادرىغام مىلانوں کانگرسی کارکنوں کا رابطہ قائم ہوگا تو آ زادتی وطن کی توکیے کے ساتھ ساتھ اور کس تو تم کی تحکیس ان کے درمیان مجیلیں گی ؟ کیامسلافوں کے عوم ان اجتماعی نظریایت، اُن المحدالله افكار الن غيراسلامي طريقون مصمتا نرنه بول سكي جواس جماعت بين شاكع اورراريج بين؟ / پیاسلامی جاعت کے رگ وربیٹہ میں اس فکری وعرانی انقلاب سے عنا صرنہ بھیلا جائینگ

جرسیاسی انقلاب کے ساتھ مم رشتہ ہے کیا مسلاؤں کے اندرایک ایسی رائے عامہ تیا کرنے کی ورسش ندی جائے گی جو جدیدترین مغربی واشتر کی بنیا دوں پراجماعی نند کی کی تعریجے نبرقشٹ ی تائمدرے بی مسلانوں کی نمایندگی کے لئے خودمسلانوں کی جماعت سے وہ وگ تیار ندکئے جائیں کے جواسلامی کھیے خلاف ہرتسم کے قانین د ضع کرنے ہیں حصد لیں ۱۴ن حالات میں اپ کے پاس کونسی قوت ہے جس سے آب اپنی قدم کو قادیس رکھ سکیں گئے ؟ آب نے اینے عوام کواسلای تہذیب کے حدود میں رکھنے کا کیا بندولست کیاہے ؟ آب نے ان کو غیراسلامی اثرات سے بچانے کاکیا انتظام کیاہے ؟ آپ نے اپنے غلادوں اور منافقوں کے نقنغ كاكيا علاج سوچاه به آب كي باس به اطمينان كزيكا كونسا فريعه به كركسي خرور مي موقع آب اسلامی حقوق کی حفاظت کیلئے مسلافول کوجمع کرسکیں گے اور انکی متحدہ طاقت آیکی بیٹت بر ہوگئ مسلان انقلاب جدید کے اثرات سے کیونکر بچس سکے ؟ انگریزے اقتدار کاخاتمہ کرنا یقیناً خروری ہے بلکہ فرض ہے ۔ کوئی سپیامسلان غلامی ریرگز راضی نہیں ہوسکتا ۔جشخص کے دل میں ایمان ہوگا، وہ ایک لحد کے لئے بھی بیرہ چاہے گا كه مهندوستان انگريزيكي پختر استبداديس رهيه ميكن آنادى كے جوش ميں پر مزجول جايے <sup>م</sup> انكيزى اقتداركي فخالفت يسمسلان كانظريه ايك وطن بريست كے نظريد سے بالكا مخلف ہے۔ہم کوانگریزسے اس کئے عداوت نہیں کہ وہ انگریزہے چھ ہنزارمیل دور سے آیا ہے ہمار وطن میں پیدا نہیں ہٹوا، بلکہ ہاری عداوت اس بنا برہے کہ دہ غیرصار کے ہے، ناجا زطریقیہ حکومت کتاب، عدل کی بجائے جورمعیاتاب اوراصلاح کی بجائے فسا دبریا کراہے، اگریبی کھ دوسرے کریں توہم محض اس بنا بران کی حمایت نہیں کرسکتے کہ وہ ہا رسے ہم وطن بیں مسلان کی نگاهیں وطنی اور غیروطنی کوئی چیز نہیں۔ دہ فیر ممالک سے مہیب اور سلان کو كل لكاسكتاب كرابين وطن ك إوجبل اورالولهب سے دوستى نبيس كرسكتا-بس اكرات

مسلان ہیں تو وطنیت کے وصنگ پر مذہونے یہ سلان ہونے کی چیٹیت سے انگریز کی نمائی کابنوٹنا مفرد آب کا فرض ہے، کرکھی ایسی حکومت کے قیام میں مدد کابننا آپ سے لئے ہرگزجا کر نہیں جب کی ایسی حکومت کی بنیاد ہے۔ عام اس سے کہ وہ وطنی حکومت کی بنیاد ہے۔ عام اس سے کہ وہ وطنی حکومت کی بنیاد ہے۔ عام اس سے کہ وہ وطنی حکومت کی بنیاد ہے۔ عام اس سے کہ وہ وطنی حکومت کی باغل کو یائم کرنا ہے، ایک باطل کو مت کر دوسرے باطل کو قائم کرنا ہے، ایک باطل کو مت کردوسرے باطل کو جا ہم کی نہیں ہوگئی ہوا ہم کی جہ جس سے موالات کی جے جواس کومٹاک کی انتہ آب نے ہوا ہت ہوئی کی بہے جس سے آب دوسری حکومت کی تشکیل کی انتخام کیا ہے، کوئسی وہ مہنیں تو جانے ویہ ہے، یہی بتاہے کہ آب نے خود اسی قیم کوبائل کی انتخام کیا ہے، خود اسی قیم کوبائل کی دوسری حکومت کی تشکیل کی انتخام کیا ہے، کوئسی آب ہوئیں تو جانے ویہ ہے، یہی بتاہے کہ آب نے خود اسی قیم کوبائل کی از تات ہے کہ ایسی کیا ہے ؟

اور رفرض کینے کرکل مخلوط تعلیم شروع ہوتی ہے اوراپ کی قوم کے افراد خودا پنی مرضی سے وصطراه حطراني لطكيول اوراهكول كومخلوط مارس مي تصيحته بس كونسا وستورى تحفظا سيحبك مواوراس سے زہریلیے نتا ہم کورو کئے کے لئے استعال کیا جا ٹیکا ؟ فرض کیمٹے کہ سول میزیج کے طریقیہ پر نخدط سکاحوں کا رواج بصیلتاہے اورآپ کی قوم خوداس تحریک سے متاتر ہوکر ما ذر میں شا دیاں ہوجاتی ہیں کونسی آئینی شانت اس کی روک تھام کرسکے گی؟ فرض کیج کہ آپ کی قومیں بروسیکنٹائی قت اور تعلیہ کے دسائل سے ایک ایسی راہے عام تیار کدی جاتی ہے جو قوانین اسلامی میں ترمیم وتنسیخ برطصی ہو آب کی ایی قوم کے ا فراد ایسے قوانین کی حفاظت کے لئے اُسٹھ کھڑے ہوتے ہیں جوا صول اسلا کے خلاف مو نورآپ ہی کے وو ول کی اکٹریت سے ایس تجرین باس بوجاتی ہیں جو آب کے تمدل کو اسلامی شا ہرا ہوں سے ہٹا دینے والی ہوں۔ وہ کون سے ' بنیا دی حقوق ' ہیں جن کا واسطم دے كآك ان چنروں كومنسوخ كاسكيں كے ؟ فرض كيج كراك قوم بتدريج بمساية فام ے طرزمعاشرت، آواب واطوار' عقائدہ افکار کو قبول کرنا شروع کرتی ہے اور اپنے تومی امتیا زات کوخود بخرد مثانے مگتی ہے کونسا کا خذی عهدنامه اس تدریجی انجداب وارتداد کم روک خام کرسکے گا؟ آب اس سے جواب میں بینہیں کہد سکتے کر برسب تمہار سے خیالی مفروضات ہیں۔اس لئے کہ جومسلمان اس وقت وطنی تحرکیب میں شامل ہیں 'ان کے نونے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دکھ لیجے کر ان کاطرز عل الگرزے غلاموں سے کچھ جی مخلّف بنبیں۔ وہی فرہنی غلامی وہی زنامذا ڑیڈبریی، وہی دوسرول میں جذب کا ذوق میہاں بھی نمایاں ہے جو آستانہ فرنگ کے طوا ف کرنے والوں میں موجود ہے ۔ میھ جب اپنی قوم کی مزوری اوراس کی موجودہ مزاجی کیفیت کے یہ کھلے ہوئے نشانات ازا آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وآخرکس جھروسہ برآپ ساری قوم کوادھر لے جانا چاہے

بیں ؛ فوایث قوسہی کر آپ نے باطنی انقلاب اور تدریجی انخذاب کو روکئے کے لئے کونسا تحفظ فراہم کردکھاہے ؟

متیره حرکت کی فرورت

مسلافوں میں اس وقت زیادہ ترتین گردہ پاٹے جاتے ہیں۔ ایک گردہ آزادی وطن کیلئے بے چین ہے اور کانگرس کی طرف کھینے راج ہے یا کھینے گیلہے۔ دوسرا گردہ اپنی قئی تہذیب اورا پنے قومی حقوق کی حفاظت کے لئے انگرز کی گودمیں جانا چاہتا ہے اور آبیندہ انقلاب کے خطرہ سے بچنے کی بہی صورت مناسب ہجھتا ہے کہ سرکار برطانیہ کا معادن بین کرآزادی کی تخریک کوروکے۔ تبیر گروہ عالم حیرت میں کھڑا ہے اور خانوشی کے ساتھ واقعات کی رفتار کو دیکھ راج۔

اس کے بعد دہی قدم برسر آفتاد آئے گی جس میں بہت اور طاقت ہوگی، حاکماند اوضاً بموں کے اعزاقم اور دو صلے ہوں گے، صلابت اور عصبیت بلوگی - اگرتم میں بید اوضاً بموں قودہ قوم تم بوسکتے بود اور اگرتم ان سے عاری ہو قو ببرحال تمہاری قسمت میں محکومی کی ذکت اور ذکت کی موت ہی ہے - جو گھن کھائی ہوئی لاش کسی عصا کے سہا آ بر کھڑی ہو، وہ ہمیشہ کھڑی نہیں رہ سکتی - عصا کمھی نہ کمھی بہط کر رہے گا اور لاش کمھی نہ کمھی گرکر رہے گی ۔

تيسرك كرده كى غلطى سبس نياده خطاناك بديدونيا ايك عرصة جناك ب جس میں تنازع للبقا کاسلسلہ جاری ہے ۔ اس معرکم میں ان سے لئے کوئی کا میابی نہیں جوزندہ رہننے کے لئے مقابلہ اورمزاحت کی قوت پذر کھتے ہوں . خصوصیت ے ساتھ ایک وَورکے خاتمہ اور دوسرے وَورکے آغاز کا وقت تو قوموں کی قسمتوں کے فيصله كاوقت بوتاب اليوقت برسكون اورجمووكيمعنى بلاكت اورموت كيس اكم تم نود ہی مرنا چاہتے ہوتو بیٹھے رہوا وراینی مدت کی آمدکا تما شہ ویکھتے جاؤ۔ لیکن اگر زنده رسنے کی خواہش ہے تو سمچے در کھاس وقت ایک ایک لمح تعمیتی ہے۔ بیستی رفتار کا زمانزنبیں ہے۔ صدیوں سے تغیرات اب مہینوں اور برسوں میں ہوجاتے ہیں۔ ج<sup>انقلام</sup> کے سامان اس وقت بہندوستان اورساری ونیایس جورہے ہیں، وہ طوفان کی سی تیزی کے ساختہ اراج ہے۔ اب تہارہے لئے زیادہ سے زیادہ دس پندرہ سال کی مہلت ہے اگراس مہلت میں تم نے اپنی کمز ور یوں کی تلافی نہ کی اور زندگی کی طاقت اپنے اندر پیلانه کی تو بچر کوئی دوسری مهلت تهیں نسطے گی اور تم وبی سب کچے دیکھو کے جو دوم کا قیمی اس سے پہلے دیکھ چی ہیں-اللہ کاکسی قوم کے ساتھ رست نہیں ہے کہ وہاس کی فاطراینی سنت کوبدل فوالے۔

### مسلمانول كانصبُ العين

آزاد بندوشان مین آزاد اسلام!

ملسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کی تو نیبے ضروری معلوم ہوتی ہے اور<sup>03</sup> يہ كراس بحث تبارس مخاطب مرف وي لوگ بيں جومسلان كى حيثيت سے مزا او جينيا جاہتے ہیں اور جن کی نکائیں زندگی کے تمام مسائل سے زیادہ اہم اور اقدم سوال بینجا مسدوسان مين اسلام مروت قائم اورباقي سب بلكه اس كوعزت اورطاقت بمهى حاصل ہو. باتی رہے وہ لوگ جو وقت کے مسال کو حرف ہندو سانی ہونے کی حیثیت د کیصتے ہیں اور حنکی نگاہ میں مسلان ہونایا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور جوسیاسی و معاشی فلاح کودو سرسے تمام مسائل برمقدم رکھتے ہیں، تو وہ سرے سے ہمارے مخاطب ہیں ہیں۔ بنا ان کاہم سے بحث کرنا بالکل فضول ہے۔ ہمارے اوران کے درمیان کو تی نشترک بنیا د نہیں ہے۔ وہ ایک جہا زمے مسافر ہیں اور ہم دوسرے جہا زکے۔ ایکو عرف سندوسانی کی چنیت سے سیاسی آزادی اورمعاشی استقلال کی خرورت ہے، عام اس سے کہ دہ مسلمان رہیں یا نہ رہیں۔ بخلاف اس کے ہمارے لئے مسلمان رہنے کا سوال بی اصل سوال سها وربندوستان ي آزادي بم اس لئة اوراس شرط يرج استة بي كه وه اس سرزمین پراسلام کی عزت قائم کرنے میں مدو گار ہو۔ پس جومسلان سیاسی معاملات یں حصد کے رہے ہیں، ان کے ورمیان سبسے پہلے سی امتیاز قائم بوناچلہتے کدوہ ان دونوں راستوں میں سے کس راستہ کے مسافر ہیں ؟ جولوگ بمندو شاہنست می راقا ہیں، وہ اپنی ماہ پر جائیں، ہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم ان سے صرف اتنا كبيس كك كربراه كرم منافقت چهوادد واورايني پوزيش صاف طور برطا بركردو تاكد كو في

د صوکر نہ کھائے اور جو لوگ اسلامیت کی داہ برہیں وہ ہمارے ہم سفر ہیں۔ ہماری اور اس کی منزل مقصود ایک ہے۔ معرض بحث میں صرف یہ سوال ہے کہ اس منزل کی طرف جانے کے لئے صحح داستہ کو نساہے ؟ وہ جس داستہ کو صحح ہم سخصے ہیں ان کا صحح ہونا ثابت کردیں 'ہم ول وجان سے ان کے سامتہ ہیں۔ لیکن اگر وہ داستہ غلط ہیے قریم را خلاص کا اقتضا یہ ہے کہ وہ اس داستہ کی طرف آئیں جس کا صحح ہونا ثابت کردیا جائے کما زکم دین وملت کے معاملہ ہیں مسلمان کے اندرنفسانیت اور کر وج بہ بہنا گابت کے دیا جائے کسی می برست کا ایک ام نہیں کہ وہ کسی طرفقہ بر صرف اس لئے اٹا رہے کہ وہ اس برجل براہے اوراب بلیٹ میں اس کی عزت رجموتی عزت ) کو سیس ملکی ہے۔ ہماری منزل مقصود

بم ادی منزل مقصود جیسا که اشارة او پر عرض کردیا گیا ، صاف اورواضح طور بریه بست که بندوستان بین اسلام نه حرن تائم رب با بلکه عزت اور طاقت والاین جائے ۔ آزاوی بسته بها رسی نزویک مقصود بالات نہیں بلکه اصل مقصد کیلئے ایک فروری اور ناگزیرہ بسته بہا اصل مقصود بالات نہیں بلکه اصل مقصد کیلئے ایک فروری اور ناگزیرہ بلکه جیسے کہ اینی دینیا ہے مقصود ہے ۔ بہم حرف اس آزاوی کے لئے رفونا چاہتے ہیں بملکه صحیح تربیہ بسی که اینی تربیک گروست اولا فرض جائے بین جس کا تیتجہ بہ بو کہ بر ملک کلیبیة نہیں تو ایک بری حدیک والا لاسلام بن جائے ۔ لیکن اگر آزادی بند کا نیتجہ بیر ہوکہ بیر جسیا والکفر ہے، ویسا ہی رہے یا اس سے بدتر ہوجائے تو بھم بلاکسی مدا بنت کے عشافی میں بدلنا اور جیل جائے اسب کچھ قطعی حرام ہے ۔ کست ، دو بیہ صوف کرنا کا مقیال کھانا ، ورجیل جانا سب کچھ قطعی حرام ہے ۔ کست ، دو بیہ صوف کرنا کو اس کے برقی تونی میں بدلنا کھونا ورمنا فی نہیں ہے وہ تو اس کے برقی تونی میں اور خوالی میں اور خوالی میں اور خوالی کھونا کو بیر خوالی کھونا کو بیر خوالی کھونا کی کوئی کوئی کھونا کوئی کوئی کوئی کوئی کھونا کوئی کوئی کوئی کھونا کوئی کوئی کوئی کی کوئی کھونا کوئی کھونا کی کوئی کھونا کوئی کوئی کھونا کوئی کوئی کوئی کھونا کوئیں کوئی کھونا کوئی کھونا کی کوئی کوئی کوئی کوئی کھونا کوئی کوئی کھونا کوئیں کوئی کھونا کوئی کھونا کے برفونا کوئی کوئی کھونا کی کوئی کھونا کوئی کوئی کوئی کوئی کھونا کوئی کوئی کھونا کوئی کوئی کھونا کوئی کھونا کوئی کھونا کوئی کوئی کھونا کوئی کوئی کھونا کوئی کھونا کی کھونا کوئی کوئی کھونا کوئی کھونا کوئی کوئی کھونا کوئی کھونا کوئی کوئی کھونا کوئی کوئی کوئی کھونا کوئی کھونا کوئی کوئی کھونا کوئی کھونا کھونا کوئی کھونا کوئی کھونا کوئی کھونا کوئی کھونا کوئی کھونا کھونا کوئی کھونا کوئی کھونا کھونا کوئی کھونا کوئی کھونا کوئی کھونا کوئی کھونا کوئی کھونا کھونا کھونا کوئی کھونا کوئی کھونا کھونا کوئی کھونا کوئی کھونا کھونا کوئی کھونا کھونا کوئی کھونا کوئی کوئی کھونا کوئی کھونا کوئی کھونا کھونا کوئی کھونا کو

چون دچانبیں کرسکتا۔ منزل مقصود کا کم ترورجه

منزل مقصود کا انتهائی مقام بعنی بندوستان کوکلیتهٔ وارالاسلام بنانا قد آننابلند مقام ہے کہ آج کل کا کم بہت مسلان اس کا قصد کرنے کی جرات اپنے اندر نہیں پاتا۔ نیرجانے دیجئے اسکو۔ اس درجے سے کم تردر بع میں جس مقصد کے لیے ہم کو اون اچاہے وہ کم سے کم یہ ہے کہ ہندوستان نہ تو بیرونی کفارے تسلّط میں رہے اور نہ اندرونی کفار سے کامل تسلّط میں چلا جائے، بلکہ آزاد ہوکر شبہ دارالاسلام بن جائے۔

اگر کوئی شخص شبه دارالاسلام کے منی بیسمجھتا ہے کہ مسلا فول کے سے نام رکھنے والال کو اسمبلیوں اور کونسلوں کی نشخص شبه دارالاسلام کے منی بیسمجھتا ہے کہ دستان کے معاشی شرات میں ان کو بعد دستان کے معاشی شرات میں ان کو بھی متناسب حصد کے اور آزاد ہندوستان کی تمام عمانی ترقیا سے دخواہ وہ ترقیات کسی صورت میں بور) انہیں بلا امتیاز مسفید بوت کا موق کے توجہ کہیں گے کہ وہ غلطی برہے۔ ہم جس چرکوشید دارالاسلام سمجھتے ہیں اور جو چرزوه بھت توجہ کہیں گے کہ وہ غلطی برہے۔ ہم جس چرکوشید دارالاسلام سمجھتے ہیں اور جو چرزوه بھتے اس نام سے موسوم ہوسکتی ہے کہ بندوستان کی حکومت میں ہم محض سمبند وستانی مربون کی حیثیت سے حصددار ہوں اور ہمارا میہ حصالی حدثک طاق قدر ہوکہ وہ تین سفرانط یوری کرسکے۔

شرط اقل یہ کہ ہم اپنی قرم کی تنظیم اصول اسلامی کے مطابق کرسکیں بعنی ہم کو حکومت کے دریعہ سے اتنی قوت حاصل ہو کہ ہم مسلما ذر کے سلے اسلامی تعلیم تربت کا انتظام کرسکیں، ان کے اندر غیر سلامی طریقوں کے رواج کوروک سکیں، ان براسلامی احکام جاری کرسکیں اورا بنی قوم میں جواصلا حات ہم خود اپنے طریق پرنا فذکر نے کی خود رست جمیس ان کو خود اپنی قوم میں جواصلا حات ہم خود اپنے طریق پرنا فذکر نے کی خودت سمیس ان کو خود اپنی طاقت سے نا فذکر سکیں، مثلاً دُکواۃ کی تحصیل، اقواف کی تحصیل، اقواف کی تعقیم تعظیم تصله سنری کا قیام، قوانین معاشرت کی اصلاح وغیرہ۔

تنعرط دوم يهب كريم اس مك ك نظر ونسق اوراس كى تمعى ومعاشى تعير عيد یں اپنا افزاس مارے استعال کرسکیس کہ وہ ہارے تمدن و تہذیب کے خلاف نہو۔ یه ظاہرہ ہے که دسیق بیمانه برتمام ملک کی اجتماعی زندگی اورمعاسی تنظیم اورتد سرمملکت ی مشین جو شکل سبی اختیار کرے گی اس کا از دوسری قوم ن کی طرح ہاری قوم رہمی طِيكًا - اَكْرِية مرجديداس نقشدير بوجواييف اصول وفروع مي كليتَّة بارى تبنيب كى فدب توبهاری زندگی اس سے متا ثربوئے بغیز سی رهسکتی- ایسی صورت بن ا الم فرورى بروجائيكاكديا قريم تدن ومديشت كاعتبار سے غيرسلم بن جائي، يا می<sub>ھر ب</sub>ھاری حیثیت اس ملک میں تمدنی ومعاشی اچھوتوں کی سی بوکررہ جائے۔ اس نیچیج مرف اسى طرح روكا حاسكما بسكر بهند صديدى تشكيل برهم ابنا انزكافي قوت كيسا تو دال تشرط سوم بيربيد كهبندوشان كى سياسى ياليسى مين بهما را اتنا اخر بوكهاس مك ی طاقت کسی حال میں بیرون ہندگی مسلان قرموں کے خلاف استعال نہ کی جاسکے. جدا گانه وجود کی حفاظت کی ضرورت بيمقصديص كى بم نے توضيح كى ب وہ كم سے كم چيز سے حب كم لئے ہم كو اطابا مدا فعت كاببلوص كرودا ختياركت بي اوراك كالخوى الجام سكست ب اكرات

یقن رکھنے کہ کوئی کانٹی ٹوشن آپ کی جدا گانہ ۱ سلام بہتی کوہاک ہونے۔ انگرزی حکومت نے بھی آپ کے بہت سے حقوق تسلیم کرر کھے ہیں، مگر غور کیجئے وہ کیا ج ابردارکا دیا ؟ انگر نیسفے آر ب جس نے آپ موخوداینے حقدق سے دست كهاكدا بنى زبان مي ككعنا برطهنا اوربولناسب جيوار دوا درميرى زبان اختيا اكراد بم جا چنرہے جس نے آپ کی قوم کے ہزاروں الکھول افراد کو اپنی زبان سے بیگانہ بنا دیا اور اگریزی کا اثنا غلا بنایاکه وه اینے گھردن میں اپنی بروین اور بجون تک سے انگریزی ولنه لگه به انگریزنے آپ سے برکمبی نہیں کہا کرتم نماز روزہ چھوڑ وو کو کا قد دو شراب بیو اور مذہبب کے سارے احکام کو نہ صرف بالا سے طاق رکھندو بلکہ ان کا مٰداق تک الْزَاقُ ببرکس چیزنے آپ کی قوم کے لاکھوں کوڑوں افراد کوایک صدی کے اندر اندراہنے دین ا ایمان سے مملاً منحرف کرڈالا ؟ انگریز نے آپ سے یہ مہینہیں مطالبہ کیا کہ اپنی معاشرت بل دو، اپنا بیاس بدل دو، اینے مکان کے نقشے بدل دو، اینے آواب واخلاق بدل دو، ا بني صورتين بگارو اپنے بيوں توانگريز بنباؤ اپني عوروں كوميم صاحب بنا لو اپنے تمد اپنی تہذیب کے سارے اصول چھوکر اوری زندگی ہارے لفتفے پر فوحال او میردہ کونسی چذہے جس نے آپ سے پرسب کچوراوالا ؟ دراوماغ پرزور دال کرسونیجے کہا اس کاسب غيرمسلم اقتداركي سوا اورجي كيح بئد وطوها أيتين لاكه الكريزجيد بنرارميل وورس آتيبي آپ سے انگ تھلگ رہنتے ہیں۔ قصداً کئی کے اندرونی معاملات اور آپ کے تمدنی وعالم مأبليس وخل دينه سع برميركرت بيس بجرجى ان كے اقتداد كابير اثر بوتا سے كرميروني جرسے نہیں ملکہ اندرونی انقلاب سے آپ کی کا یا بلٹ ہو جاتی ہے اوراک بورغوداپنے ان بنیادی اور فطری حقوق تک سے دستبردار بوجاتے ہیں جن کو کوئی حکومت اپنی رعاياس نهيں چينتي اورنهيں جيمين سكتى - اب ذما اندازہ لكايٹے كم اگر آزاد مندوسان كى

حکومت، غیراسلامی نقشہ پربن گئی اوراس کا اقتلادان مبندوستانیوں کے ہات میں جلاگیا جومسلان نہیں ہیں، تواس کے ارزات کیا ہوں گئے ؟ وہ انگرزوں کی طرح قلیل التعداد مہمی نہیں، آپ سے انگ شعلگ رہنے والے بھی نہیں اور غیر کلی بھی نہیں ہیں کہ سیاسی بالیسی ان کو تمدنی و معاشر تی سائل میں وضل دینے سے روک سے ان کے اقتال میں آپ کے اندرونی مخول وانقلا کیا کیا حال ہوگا اور کا نسٹی ٹیوشن کی کون کونسی و فعات آپ کو خود اپنے حقوق کی پا ملی سے روکیں گی ؟

جیداکہ میں بیعلے عرض کرجیکا ہوں' مسلان کیلئے ایسی آزادی وطن کیلئے اوانا وقت فیلے اوانا کے فیصلے میں مسلوں سے ہندوستانی غیرسلموں کی طرف آقدار محکومت کا نتقال ہو۔ مجھران کے لئے بیجی حرام ہے کہ اس انتقال کو روکئے کے لئے ایک انتقال کو روکئے کے لئے ایک مالی فیرسلموں کا اقتدار قائم رکھنے میں معاون بن جائیں۔ اسلام ہم کوان مینول اواستوں پرجانے اور ہنددستان میل الله مسلان رمبنا چاہتے اور ہنددستان میل الله مالی وہ حشہ و کیفئے کے لئے تیار نہیں ہیں جو اپسین اور سسلی میں ہو چکا ہے قرجا رہ لئے حرف ایک ہی راستہ باتی ہے اور وہ یہ کہ ہم آزادی ہندگی توکیک کارش خو مکومت کفی کو میں میں اور اس غرض کے لئے ایک سرفروشنا نہ جنگ پر کر رہتہ ہو جائیں جس کا انجام یا کا میابی ہو یا موت خود ایک سرفروشنا نہ جنگ پر کر رہتہ ہو جائیں جس کا انجام یا کا میابی ہو یا موت خود ایک سرفروشنا نہ جنگ پر کر رہتہ ہو جائیں جائیا نہ جائی اوران پر آئید

فلاصد بجث یہ بے کہ وطن پرست کے نصب لیس سے بعاد انصب الدین مخلف بے - وہ صرف ایس آزادی چاہتاہے جس کانیتجہ پندوشانی کی بجات بواور ہم دہ آئراوی جاہتے ہیں جس کانیتجہ بندوشانی سے ساتھ مسلم کی نجات بھی ہو-

# اسلامي نصر العبريج حصول كاطريق

مجاہدین اسلاکے کا کی بنیا دیں اور طریقیۂ جنگ کی شخیص

آج ہم کو اس سوال بینور کرنا سے کہ ہندوشان میں اسلامی قرمیت کا نصب العیس س طریقیہ سے حاصل بوسکتا ہیں ؟ طریقیہ سے حاصل بوسکتا ہیں ؟

مسلالون كى دوحيثتين اور دونوحيثيبتون كى حفاظت كى خرورت

ہندوستان میں بماری دوجیتیتیں ہیں۔ ایک جیتیت ہمارے بہندوستانی مربونے کی اور دوسری جیتیت مسلان مونے کی سے۔

رف یہ یا ہے۔ پہلی حیثیت میں ہم اس ملک کی تمام ووسری قوموں کے شریک حال ہیں ملک

افلاس اور فاقدکشی میں مبتلا ہوگا قریم بھی فاقدکش اور مفلس ہوں کئے ، ملک کو لوٹا جائیگا توہم بھی سب کے سامقہ لوٹے جائیں گئے ۔ ملک میں جو روفللہ کی حکومت ہوگی

قو ہم بھی اسی طرح پامال ہوں سے جس طرح ہمارہ اہل وطن ہوں گئے۔ملک پرغلامی کی وحبرسے بحیثیت مجوعی حتنی مصتبیں نازل ہوں گی، جتنی لعنییں برسس گی ،ان سب

کی و حبر سے بحیثیت مجموعی جہنی مصبتیں نازل ہوں گی، جتنی کعنیں برسیں گی، ان سب بین ہم کوبار کا حصہ ملیکا۔ اس لھاظ سے ملک کے جتنے سیاسی اور معاشی مسائل ہیں،

وہ سب کے سب ہمارسے اور دوسری اقام ہندکے درمیان مشترک ہیں۔ جس طرح ان

ا قوام کی فلاح وبہبود سندوستان کی آزادی کے ساتھ والستہ ہے ؟ اسی طرح ہماری بھی ٹیے ۔ سیجے ساتھ ہماری بہتری بھی اس پرمنحصر ہے کہ یہ ملک ظالموں کے تسلّط سے آزاد ہو

اس سے دسال شروت ملی باشندوں کی بہتری اور ترقی پر حرف بوں اور تمام إلى ببند كو ابیتے افلاس اپنی جہالت اپنی اخلاقی بہتی اور اپنی تعدنی پس ماندگی كا علاج كرنے بداني

ى كئے آلەكارىنلىنے يرقاورنەرىپى -

دوسرى حيثيت بس بارس مسأل كيراوربين جن كاتعلق صرف بم بي سع ب كوني دوسى قوم ان میں ہماری شریب نہیں ہے۔ غرسلم کے غلیے نے بماری قوی تبذیب کو ، بمارے قوی اخلاق كو مارك اصول حيات كو بهارت نظام جاعت كو زروست نقصان بينيايا ب ویط عسورس کید اندر شامی ان بنیا دور کو گئن کی طرح کھاگئی ہے جن پر جاری قومیت ما آ ہے۔ تجربے نے ہم کو نبنا دیاہے اور روز دوشن کی طرح اب ہم اس حقیقت کو دیکھ دہے ہیں: که اگریه صورت حال زیاده مدرت تک جاری رہی تو بهندوستان کی اسلامی قومیت رفت، وفت كل كل سرطيعي مرت مرجائي كى اوريه راف السافي ها نير جوبا تى ره كياب، يرجى باتى ن رب كا- اس حكومت ك الزات مم كوا ندر مى اندر غير مسلم بنائے جا رہے ہيں ہمارے ول و وماغ کی تبول میں وہ جولی سو کھتی چلی جا رہی ہیں جن سے اسلامیت کا درخت عبل بوتاب - ہم کو دہ نشہ یلایا جارا ہے جو ہاری ماہیت کو بدل کر نود ہمارے ہی ہامقوں ہا ہی سجد کو منہدم کراوے جس رفتارے ساتھ ہم میں تغیرات ہورہے ہیں ان کو دیکھے ہتا ایک عفلندآ دی ایدازه مگا سکتاہے کہ اس عل کی تکیل اب مبہت قریب آگئی ہے ۔زیادہ زياده تيسري جونني نبت يك يينية بينجة بهارا سواداعظم نود بحود نيرسلم بن هائيگا ايران گنتی مے جد نفوس اس منتیم الشان قوم کے مقبرے برآنسو بہانے کے لئے باتی رہ جائیں گے بس ہاری قرمیت کا بقا و تحفظ اس پر مخصر ہے کہ ہم اس حکومت سے تسلط سے آناو ہول اور الطام جماعى كوانسرفة قائم كرين حبرت مت جاجى كى بدولت بم برير مصائب نازل جوجين أزادئ وطن كادات مرف مندوساني مون كجثيت ساختياد مكرو بماری به دونون میتبنین ایک دو سر سطح سات جرمی بونی بین ادراآن کون عقلاً جدا كماجاكتاب ندعلًا.

یہ باکل میج بے کہ آزادی ان دونول جیٹیوں سے جاری مقصود ہے -اس میں بھی ار ٹی شبہبیں کہ بندوستانی کی حیثیت سے جیتے بھی مسائل ہمارسے اور ووسسرے تمام باشنگا ہندے درمیان مشرک ہیں اُن کوحل کرنے سے لیے مشترک طور برہی جدو جبد کرنی جاتھ ادریر معی سراسر ورست سے کوسلم ہونے کی حیثیت سے جوآ زادی ہم چا ہتے ہیں وہ اللہ بهی اس وقت حاصل بوسکتی ہے جبکہ بهندوسانی بونے کی حیثیت آزا وی حاصل بوجاً إيكن يدبرابرى اويم أمنكى جوفا براطورير مذكوره بالاحتثيق مي نظر آمهى بيسا اسمي ايك برا وهوكا حصيا بنام ب اور درحقيقت اسى مقام برببت سول ني وهوكا كهايات -گہری نکا ہے آپ دکیمیں کے قرمعلوم ہوگاکہ یہ کوئی سیدھی سرک بنیس ہےجس؟ آنکھیں بندرکے بے تکان چلے جائی۔ ٹیک اسی مقام پرجہاں آپ آگر مٹھرسے ہیں ایک دورا به موجود چه ـ و در سطریس بالکل مختلف سمت برجا رسی بیں اورآب کو قدیم اُسکا سے ينط عقل وتميز سے كام لے كرفيصله كرنے كى ضرورت بے كر جانا كد صر جابعث ؟ أناوى وطن كا ايك راسته وه ب جس كويم حرف مندوستاني موت كى حيثيت سه اختیار کرسکتے ہیں اس لاہ کے بنانے والے اوراس پر بہندوشان کو چلانے والے وہ لوگ ہیں، جن کے بیش نظر ِ وطن قومیت کا مغربی تصوّرہے اوراس تصوّر کی مقرمیں انسانیت كابندوتصوركبراجابواب ران كامنتها فمقصوديه بعكر بنددسان يس محنكف قومى امتيازات جونديب اور تهذيب كى تفريق برتعاتم بن، مط جائس اورسا الملك ايك قدم بن جان عيراسٌ قوم كى زندكى كاجو نقشهان ك سامن بيك وه استراكيت اوربندوريت سے مرکب سے اوراس میں مسلانوں کے اصول حیات کی رعایت تو ورکنار اس کے سے کوئی ہدر دامذ نقطهٔ نظر سی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ رعایت جس کی گنیا کش وہ اس ہندی تومیت مین کال سکتے ہیں وہ پرہے کرجن معاملات کا تعلق انسان اور **عدا** کے مامین ہے اُس کم

ا برگروه کواعتقا دا درعل کی آ زادی حاصل رہے مگرج<sub>و</sub> معاملات انسان اورانسا<del>ن</del> دم بیں' آن کووہ خانص وطنیت کی بنیاد پر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن منضبط ندمیک وجو د' پہنی ایسا ندبہب ان کے نزدیک اصولاً قابل استراض ہے جواینے متبعید کم ایک شفل قِم نیآما ہم ا وراس کی تعلیمهٔ معیشت ، تمدن اخلاق اور تبذیب میں دوستے ملاہب کے متبعین سے الگ ایک الخ صنگ اختیا رکرفے اورایک ضابطه کی یا بندی کرنے پر مجبور کتا ہو۔ وہ بروشا کے موجودہ حالات کی رہایت کموظ رکھ کر کھے مات تک اس قسم کے منتقم مذہب ہو کیک محدود اور وصندلی سی شکل میں باتی رکھنا گوار اکر لس کے ، جنائجہ اسی گوار اکر مینے کے الما میں بہندو شان کے مختلف فوقوں کوان کی زبان اور برسنل لاء کے تحفظ کا یقین والایات نگروہ کسی ایسے نظام کوبرہ اشت نہیں *کرسکتے* جو اس منظم ندبیب کو مزیدطا قت اور ستقل زندگی عطا کرہنے والا ہو؛ بلکہ اس کے پرنکس وہ پندوشان جدید کی تعیاب الز بركونا چاستے بين جس يس منظم مربب رفتر دف منحل جو كطبى موت مرجام اوربندو کی ساری آبادی ایک ایسی قرم بن جائے حس بی سیاسی یا رٹیول ادر معاشی گروہوں کی آغری توچاه کتنی بی کیون زبو، مگر تعلیم و تبذیب، تمدن دمعاشرت، اخلاق و ا واب اور دومهری حیثیات سے سب ایک اُرنگ میں رنگے ہوئے ، بول اور وہ رنگ نطرباً دہی ہونا چاہٹے جواس سخر کی کے محرکوں کا رنگ ہے ۔ كانكرسي ربنها بهارى اسلامي حيثيت اوراسلامي وجودكي قرباني حياستة بين بیر راسته جس کی خصوصیّات کوآج ایک اندها بھی دیکھ سکتا ہے بم صرف ً وقت اختيار كريكة بين جب كريم اين دوسرى حيثيت كوقربان كرف بردافعي بوجاير اس استدریب کرم موه و آزادی حاصل نبیس بوسکتی جوبمین سان بون کی حقیت

وركارب بكداس داستريس سرع سع عارى يرهينيت على موجاتى ب-اس كواحتيا

رنے کے معنی مد ہیں کہ الکریزی حکومت کے ماسخت جس انقلا کیاعل ﴿ رَزُود سو رِس سے باری قرم میں بور ابور وہ بهندوشانی حکومت کے ماتحت اور زیادہ شدت وسرعت کے ساتھ ياية نكبيل كولينيح اوراس تي نكميل مين بم خود مدد كاربنين اوروه اتنا مكل انقلاب بوكه سيم اس کے رقوعمل کا کوئی امکان نہ رہے۔ انگریزی حکومت کے ا ٹرسے مغربی تبذیب ایس خواه بم کتنے ہی جذب موجایی، بہرحال انگرنیی قومیت میں جذب نہیں ہو سکتے ۔ چرل مارا ایک اجمای وجود باتی رستا ہے جس کا سپر اپنی سابقه صورت پر داپس ہونا ممکن ہے یکن یبان وصورت حال بی دوسری بے - ایک طرف بماسے ہرامتیانی نشان حقی ہارے احساس قومیت تک گوفرقدرستی قوار دے کراس کے خلات نفرت انگیزروسکیند كياجانا سي جس كمعنى يربي كم ايك متقل جماعت كي يتيت سي بما الدجودا قابل برواشت ہے۔ دوسری طرف ہاری قوم کے ان لوگوں کو " قیم برور" کہا جا آہے جو ہا تھجوڑ رِ نِمنة كرته بين "بندے مارم كے نوب لكاتے بين مندروں ميں پنج سِبادت تك ميرح لے گذرتے ہیں اورلباسوں میں یورا ہندویت کارنگ اختیار کرتے ہیں اورسلال قوم مفاو کا نام تک لیتے ہوئے انہیں ور مگتاہے کہ مبادا ان پر فرقہ برستی کا النام آجائے ج ان كے نزديك كفرك الزام سے زيادہ بدترہے متيسرى طرفتهم سے صاف كهاجآباب که ایک جما عت بن کرنه آدُ جدا جلا بلکه افرادین کرآدُ زاورکا نگیس میں شامل ہوجا کی کیسی یار بیون ، مزور ا درسوایه دار کی تفریق ، زمیندار اورکسان کی تقسیم، زرواسے اور بے زر مة تنارع بي منقسم برجاد بالفاظ ويكراس رشق كوجودبي كالث دوجومسلم اورسلمي بوتاب اوراس رشته مين بنده جاؤ جوايك يارفي كي مسلم وغير سلم ممرون مين بوتاب اس کا نیتی ج کی ب اسے سمجھنے کے لئے کے بہت زیادہ عقل دفکر کی خرورت نہیں. اس کا کھلا بٹو اُستے ہے سے کہ تحریک آزادی وطن کے دوران بی میں بھا را اجتماعی وجود فنا محمی بوجائے اورہم جدا جدا قطروں کی شکل اختیار کرکے جدیدنشینزم کی خاک پر جنب بوجائیں ۔مجر بحیثیت مسلمان قرم کے آب اپنی نشاہ ٹائید کا خواب جی بنیں دیکھ سکتے۔ جولگ عرف بندوسانی بونے کی چشت سے آزادی چاہتے ہیں اورجن کی بکاہ میں اس آزادی کے منافع اس قد تعمقی ہیں کہ اپنی اسلامی حیثیت کو وہ بخوشی ان پر قرباکن سکتے ہیں اوہ اس راستہ پر ضرور جائیں مگر ہم یہ سلیم کرنے سے قطعی الکار کرتتے ہیں کہ کوئی سچا مسلمان ایسی تحریک آزادی وطن میں جان وجھ کرحصہ لینا کوار اکریے گا۔

أزادي وطن كادوسها راسته سالی آزادی وطن کا دوسراراسته صرف دیسی پوسکتاً ہے جس سرکسی یا شندهٔ بهندیکے بندو بون كي حشيت اوراس كمسلم يابنتراعيسائي باسكه بون كي حشيت يس كوئي تنافض نهٔ ہو، جس میں ہر گروہ کو دونوں حیثیتوں سے آزادی حاصل ہو،جس کی نوعیت بیر ہ كم مشترك وطنى مسأس كى حدّمك قوا متياز ندبب وملّت كاشابته تك ندائف يأفت مگرجلاگانہ قومی مسائل میں کوئی قوم دوسری قوم سے تعرض نہ کرسکے اور ہر قوم کو آزاد مِندوشان کی حکومت میں <sub>ا</sub>تنی طاقت حاصل ہوکہ وہ اینے اُسِال کو خود حل کینے کے قابل *ہو۔* جیاکہ ہم باربارکہ چکے ہیں ہندوشان کی 7 زادی سے لئے جنگ کرنا قرہمارے لئے تعطماً فرورى بي ليكن بم جس قعم كى آزادى كے لئے الاسكتے بين اورالانا فرض جانتے ہيں و ہیں ہے دکہ ہا رہی ا سلامیت میں کوئی فرق نہ آشے، رہی وہ '' زادی جو '' وطن ریستوں' کے بیش نظرہے تواس کی حمایت میں افٹاکیا معنی مہم تواسے انگریزوں کی غلامی سے بھی بدتر سیم<u>صح</u>یمیں بہارے نزدیک اسکے علم روار مسلان کے لئے دبی کھے ہیں جو کلاڈ اورواز لی تھے ا وران کے بیردمسلان کسی چینت سے سی بیر بفرادر پیرصادق سے مختلف نبیں ہیں۔ گو صورتین اورحالات محنلف مین مگرفتمنی اور غداری کی نوعیت می کوفی فرق نبین رامینی دونول

اسلام كومشارىكى .

دونوجينيتون كوقائم ركفكر حصول آزاوى كاطريق دبيط بن كزوى دورك وال يرب كريه آزادى جس كوبم اينا مقصود بتارب بيكس طرح حاصل بوسكتي بيا لمانوں میں آنج کل دوگروہ نمایاں ہیں جو محتلف بتحیزیں بیٹیں کررہے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ از دی وطن کے لئے جو جماعت جدوجبد کر رہی ہے اس کے سامنے اپنے مطالبات پتی کرہ اور جب وہ انہیں منظور کرلے تراس کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔ دوسراگردہ کہتا ہے ک بلاکسی نشرط کے اس آزادی کی سخریک میں حصد لو مگر ہمارے نزدیک یہ دونوں گروہ غلطی پر بس۔ پیملے کروہ کی غلطی ہے ہے کہ وہ ممزوروں کی طرح جھیک مانگن چاہتاہے۔ بالفرض اگراس نے مطالبہ کیا اور انہوں نے مان بھی لیا تونتیحہ کمیا نکلیکا ? جس قوم ہیں خود زندہ ہسنا اوراینی زندگی اینے بل بوتے پر قائم رکھنے کی صداحیت نہیں اس کودوسرے کب تاکمنیوہ ر کھ سکیس گے۔ راد دوسراگردہ تو وہ آزادی سے جنس میں اپنی قرم کی آن بنیادی کمزوردول سمول جاماً ہے جنہیں تھیلے مفہون میں ہم تفصیل کیسا تھ بیان کر بھے ہیں۔ اگر ثابت کردیا جا که وه کمز وریاں واقعی نبین ہیں اور سلان ورحقیقت اس قدر طاقتور بین کہ قرم رستی کی جدید تخريك سے ان كى قوميت اور قومى تېزير كوكسى قسم كاخطرة نهين قويم اينى راف وايس لينے کیلئے تیا رہیں۔ لیکن اگریہ تابت بہیں کیا جا سکتا اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں ا جاسكتا توجيمه صافعين إهيَّ كما س مرحله رمساانون كو كانگُرس كي طرف دعوت دينا درا ه ان كونودكشي كامشوره ديناء ب-محض جذبات ساييل كرك آپ حقالق كونبي بدل سك جس مریض کی آ دھی جان بحل حکی ہے، اُس کے سلمنے سیہ سالار بن کرائی سے <u>پہلے</u> آیکے حکیم كرَّنا چاہئے۔ بیلے اُس کینبض دلیکھٹے او ایسکے مرض کا ملاج کیلئے۔ میداسکی کمرسے تلوار بھی باندھ لیجے گا۔ یہ کباں کی ہوشمندی ہے کہ مریض نو بستر پر پڑا ایٹیاں رکٹ رہ ہے اور آپ اس مرکز

کھڑسے خطبہ قسے نہیں کہ اُسٹر بہا در اپنی طاقت کے بل بر کھڑا ہو، باندھ کرسے تلوارا ورہ میں کا زارا میں۔ مسلانوں کی نجا ت کی اصل راہ

یہ دونوں راستے جن لوگوں نے اختیار کئے ہیں اُن میں تعدد حضرات الیہ ہی جن کے لٹے ہمارسے دل میں ببت در حبرکا احترام موجودہے ان کے خلوص اورا یمان میں ہم کوذرہ برارِ تىكىنبىي مگران كى جدالت شان كايورايورا اورب ملوظ ركھتے بوئے ہم بر كہنے يرمجور بي که وه اس و قت مسلانوں کی غلط رمنها تی ارب بیس اوراس غلطار منها ئی کا سبب بیرہے کہ انہوں نے مسلانوں کی موجودہ بوزینن اور شقبل کے امکانات پر کا فی غورونوض نہیں کیا ہے - انہیں قدم القانے سے پیلے حسب نیل حقائق کواچی طرح سمح لینا چاہئے:۔ المسلانون كى حيات قوى كوبرقرار د كلفه كه ليغه وه چيز بالكل ضروري ہے جبر آجل کی سیاسی اصطلاح میں سلطنت کے اندایک سلطنت بنانا مرکہا جا سکتاہے مسلان کر سلط جن بنیادوں پر قام ہے اوہ استوار ہی نہیں رہ سکتیں جب کک کہ خو دمسلانوں کیا تنی جاعت میں کوفی قوت بندابطه اور حاکمانه اخنسار موجود زیبو۔ اپنے لیٹے ایسی ایک مرکزی طاقت مبياكريليف ك بنيكسى غير تظ نطام حكومت يس ربث كالاز في تيجربرب كمسلان ا اجتاعی نطال رفته رفته مضمل برکرفنار وجائے اور وہ مجینیت ایک سلم وم کے زندہ بی رکیس ٧- وتكريزي حكومت ك غلبه كا مل في عم كوجماعتى زندكى اورحاكمانه أقدار سع موفر كول ہے اوراسکی بدولت جوانعی ال ہماری سوسامٹی میں رونما بڑوا ، آسے ہم ابنی آ نکھوں ویک ربعه بیں ۔ طویر وسورس مک مسلسل اور پہیم انساط کی طرف نے جانے کے بعابیر القلاب م کوایک ایسے مقام پر چھوڑر وہے جہاں ہماری جمیت پراکندہ ، ہمارے افغان تباہ امال

عجاسی زندگی برقسم کی بیاریوں سے فارونرار اور بہارے دین واعتقاد تک کی بنیاد تبرال

مرجكى بي اورىم موت ك كنارك يركنوك بوت بي-

مع اب ایک دوسرے انقلاب اسندو ویت کاغلیہ) کی ابتدا ہور ہی ہےجی میں وقت مے امکا نات بیں۔ اگر ہمنے اُسی عفلت سے کام لیا جسسے گذشتہ انقلاب کے موقع بر کام ا تغاتوبيه دوسراانقلاب بفي أسئ مت مين جائيكا جس مين يبلا انقلاب كيا تفااوريه أسنتم ئى ئىمىل كرومے كاجس كى طرن بهيں انگرزيت كاغلب لينے جار في تھا اور اگر يہم غيرسلم نظام كُكُّ اندرایک مسلم نظام حکومت زخواه وه محدود پمیانه پرسی بو) فائم کرنے میں کا میاب بوکھ و انقلاب اینا راخ بدل وے كا اور بس اين ظاجماعي كويدس مضبط كريلين كاليك تع اِتحاجاً مم سلطنت کے اندایک ایسی سلطنت قام کونا رجس کی مدوسے مسلانوں کو اسلامی احکام برقام رکھا جائے کسی مجھوتے اور عبدمانے کے ذریعے سے مکن نہیں کرنی تھ سیاسی جماعت نواه کتنی ہی فیاض اور فراخ حوصلہ ہو، اس کے لئے بخوشی ہما دہ نہیڈیسلتح نةٌ سلطنت ورسلطنت كے اصول كوبجث مباحثركى طاقت سے كسى وستورى قا ذن يس واخل کایا جاسکتا ہے اور بالفرض اگریہ ہو بھی جائے توایسی غیرمعولی چنر جسکی پیشت یہ كو فى طاقت اوردائية عام اور منظم توت موجود نه بوء على سياسيات بين مرهبي سي جلا يسة زالدً يائيدارنبين دي درحقيقت يرجزاً كسى فريعه سي يائداربديادول يرقائم بوسكتي بتوحين ہے کہم خود اپنے نظام کی قوت اور اپنے نا قابل تنجیر سخدہ ارادہ سے اس کو ہالفول قائم کویں زاور خورسلان قوم کی ایک الیت تظیم کردیں کم یہ قوم نود بہندوستان کے اندرایک زندہ لمطنت نظر آشے) اور يسلطنت ايك ايساحا صل شده حاقع بن كر بندوسان كر آينو نظام حكومت كاجزبن جائ جس كوكو أي طاقت واقعدس غيرواقعه مذباسك ۵ - يه كام اس طرح ا بخام نبي يا سكتاكه بم سروست ا نقلاب كو اسى رفتارير جائير وي اوراس كى تكيل مون سے بعد جب مندوستان مي كمل طور يرايك فيرمسلم نظام حكومت تائم برجائے اس وقت سلطنت کے اندرایک سلطنت بنانے کی کوشش کی ۔اس جراک

مرن وی شخص قابل عمل خیال رسکتا ہے جس کو علی سیاست کی بواتک چھو کر نہ گذری ہو۔
ایک بڑیمند آ وی ذراسے غوریس بچھ لے کا کہ انقلاب کا اگرخ ، حرف دودان انقلاب بی ایس
بدلا جاسکتا ہے اورسلطنت کے اندرسلطنت صرف اسی صورت میں بن سکتی ہے جبکہ سلطنت
کی تعیر کے دوران میں اُس کی بنا ڈال دی جائے . دور نہ جب بند وسلطنت ملکی بروگئی تو
دہ مسلاؤل کو اختیاد کوں دے گی ؟)

4- جس قسم كي تنظيم اس مقصدك لئه وركاريت وه كانكرس ك سايني مي واخل بر کزئیں کی جاسکتی ۔ کانگریں ایک منظم جماعت ہے اور ہر منظم جماعت میں پیخصوصیت میں بيه كه وه جن افراد كوابينه واثره ميليتي ب، انهي ايني فطرت اورايني مخصوص ذهبنيت کے مطابق ڈھال کیتی ہے مسلانوں میں اگر مضبوط اسلامی کیر کمیرا ورطاقتورا جماعی نظم موج بو والبته وه كانكرس كے ساينے ميں واخل بوكر أس كے نفسيات اوراصول و مقاصد ين تغير بيدا كرسكة بين- ليكن اس وقت وه جن اخلاقي كمزوريون بين مبتلا ببين أن كو لے بوے منتشر افراد کی صورت میں اُن کا اُد حرجا نا توحرف ایک ہی نیتی میدک*رسکتا ہے اور* وه يدب كرسمارت جمهور ريكانكري نفسيات كاغلبه بوجائ، وه اكابركانكرس كى ربنا فى سلیمرکے اُن کے اشاروں برچلنے لکس اور اسلامی مقاصد کے لئے مسلاف میں ایک لاعماً تیار کرنے کے جوامکان امبی باتی ہیں وہ مبی بہیشہ کے لئے ختم ہوجایس - سرشخص حس کو خدانے دیکھنے والی آئکھیں عطاکی ہوں اس کو باسانی سچے سکتا ہے کہ میشناسسٹ قسم ك مسلان اكركا نكرس ك اندركوفي برى قوت يدياكس ا درحكومت ك اقتداريس انهيك في برًا حصد مل جائة تب بھي وه مسلان كے لئے كچھ مفيد نه ہوں كے، بلكه غير مسلوں سے كچھ زیادہ ہی نفضان رسال ثابت ہوں گئے۔ اس لیے کہ وہ ہرمعاملہ میں یالیسی اور طراق کا و بى اختيادكرينك جابك غرسلم كريكا ، كرابياكيف كيك ان كواس سوزياده آزادى اور

جِلْت حاصل ہوگی جایک غیر سلم کو حاصل ہو سکتی ہے اسلنے کہ بقستی سے آئی نام سلانو کے سے ہوئا جا سینے ہوتا جا ہے ہ

، مار بعبار من بين در بين رو بي بيد . مذكوره بالاحقاق كوييش نظر كه كرب آپ غوركي شكة و معلوم بو كاكه بهارے لئے

اب قرف ایک بی راسته باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم بہندوستان کی آ زا دی کے لیے جنگ

میں تسریک ہونے سے پہلے اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور اپنے اندروہ طاقت پیدا کریں جسسے

ہندوستان کی آنادی کے ساتھ ہی مسلمان کی آنادی کا حصول مجی ممکن ہو اس غرض کے ا

له بهم کواپنی قریس جن کامول بر صرف کرنی جا بهتیں وہ حسب ذیل بیں :-۱- (اشاعت اسلام) مسلمانوں میں وسیع بیما نه پراصول اسلام اور توانین شریعیت کا

سلم بھیدایا جائے اوران کے اندراتنی واقفیت بیداردی جائے کہ وہ اسلام کے حدود کو

بیچان ایس اوربر سمجولیس کرسلمان بونے کی حیثیت سے ہم کن خیالات اور علی طریقوں کو قبول کرسکتے ہیں اور کن کو قبول نہیں کرسکتے ۔ یہ نشرو تبلیغ صرف شمروں ہی میں نمیں بونی

بوں رئیسے بن ادر من و بدون ہیں رئیسے رہیں سنرو بین طرف سمروں ہی ہیر جاہیے بلکہ دیبات سے مسلانوں کوشہری مسلانوں سے زیادہ اس کی خرورت ہے۔

۷- (نٹری نظا) کا قیام اورار کان سلام کی پابندی) علم کی اشارت کے ساتھ

ساتھ مسلمانی کوعلاً احکام اسامی کا اطاعت گذار بنانے کی کوشش کی جاشے اور خصوصیت ساتو۔ان ارکان سلا اُ کوچھ یسے استوار کیا جائے جن برہما رہے نظام جماعت کی بنیا دوا م ہے ۔ سر میں میں میں اسالہ کوچھ میں استوار کیا جائے ہیں ہے ہوئے ہے۔

٣- راسلام عصيبت كإر في بيكيندل مساؤن كيدافي عام واس طح ترببت كياجا

کہ وہ غِرا ملام طریقیوں کے رواج کو روکنے پر مستعد ہو جایٹن اور سلانوں کا اجتماعی ضمیراحکام اسلامی بھے خلاف بے دین لوگوں کی بغا دت کو بردا شت کرنا چھوٹردے۔ اس سلسلہ مرسیسے

زیا ده جس میزگی بیخ کنی پر توجه کی ضرورت ہے، وہ تشبه بالاجانب ( دوسری قوموں کی نقل ریاد

كناب، كيونكريى وه چيزې جم كونيرون مين جذب بون كے لئے تياركرتى ہے۔

م. (بيدوينون اورمنافقول كى يشريمى كى بيخكنى) . بين اين اجماعي قت اتى مضبوط کرنی چاہئے کہ ہم اپنی جماعت سے آن غلاروں اور منا فقوں کی بیخ کئی کسکیں جو اینی فطری شرارت کی وجهسے یا ذاتی اغراض کی خاطراسلامی مفاد کونقصان بنجاتے ہیں ۵ - دمسلان رسیما و کی زردانی، - بین اس امری رسنش کرنی چاہے کرسلانو کی لیڈری کامنصب نہ انگریزمے غلاموں کوحاصل ہوسکے، نہ ہندو کے غلاموں کو ، بلکرایک اپنی جماست کے قبضد میں آ جائے جو ہندو سان کی کامل آ زادی کے لئے ووسری ہمسا بیر قومو کے ساخه اشتراک عل کریفے بریکھلے ول سے آمادہ ہو' کر اسلامی مفاد کوکسی ا میں جائے آیا دہ ہوآ ۷ - داسلامی مرکزیت کافیام، مسلهانون مین اسقدراتحاد خیال اوراتحاد مل بیلا كرديا جائ كروه أن واحدكى طرح بوجائي اورايك مركني طاقت كاشارول برحركت كمفاكس اس وقن مسلانوں کی جوحالت ہے اس کو ویکھتے ہوئے سائد بعض اوک بدخیال رفیگے كراليا بوزا محال ہے۔ خودميرے متعدودوستوں نے كہاہے كتم خيالى ياؤ كارہے بودية فم ا س قدر کر حکی ہے کہ اب کوئی اعجازی قوت ہی اس کوسنیوائے توسنیوائے - مگر کمیں مجھتا ہوا له أميى إس قوم كوسنبيصالينه كاليك موقع او مآخري موقع باتى ہے - بهمارے نواص خواہ كتنے بنی بگرط چیکے ہوں مگر ہمارے عوامیں ابھی ایمان کی ایک دبی ہوٹی جینگاری موجودہے اور وي بمارك لين آخري شعاع اميد ب - قبل اس ك كدده بيجي بم اس سع بهت كي كأم اسكتے ہیں الشرط يكر جيندمرد مومن اليے كوسے ہوں جو خلوص نيت كے ساتھ خداكى داه یں جہاد کرنے والے بیوں-

كانگرس كے متعلق كبيا روش ہو؟

کوئی تحص بیخیال شکے کہم کانگوس سے تصادم بپاستیس برگونہیں بنددنی بونے کی حیتیت سے ہما رامقصدوی ہے جو کانگرس کا ہے اور ہم برسجھتا ہیں کداس مسترک مقصد کے لئے ہم کو بالا توکا نگرس ہی کے ساتھ تعاون کرناہے لیکن سروست ہم اس سے صوف اس لئے علی و بالا توکا نگرس ہی کے ساتھ تعاون کی جینیت سے اپنے مفاد کا تحفظ کرنے سے ہم کوجس اضلاقی قرت اورا جماعی نظم کی خودت ہے، وہ ہم ہیں نہیں ہے۔ ہم سے پہلے اپنی ان کر در یوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اوراس غرض سے لئے ہم کوالیسی فضا ورکار سے اپنے اپنی ان کر در یوں کو دور کرنا چاہتے ہیں ہو بن گاگری ہم سے تعرض کئے لغیرا بنا کام جاری دکھے جم مراحمت اور تصاوم سے پاک ہو بن گاگری ہم سے تعرض کئے لغیرا بنا کام جاری دکھی تو ہمیں اس سے لوٹے کی کو فرورت نہیں بلکہ اس کے برعکس جاری فیرنظ جاعت ہم ندوست فی مقاصد کی حد تک اس کے ساتھ دبیں گی۔ البتہ اگروہ ہماری فیرنظ جاعت ہم ندوست نام سے اور خوامیں وطن بینی گاوراس نے مضاف قوں کو بی انگریزی قدل اور اس نوس کے سے منا فقوں دلینی انگریزی قدل اور اس صورت میں ہم کو بجوراً اس سے لونا برط کے ایک اور اس صورت میں ہم کو بجوراً اس سے لونا برط کے اور اس نام ترالزام خوداً سی برعائد ہوگا۔

بیندٹ جواہر لال نہرو، اپنی موجودہ پالیسی کو جق بجانب ابت کرنے کے لئے یہ لیا بیش کرتے ہوئے لئے یہ لیل بیش کرتے ہیں کہ اپنے مسلک کی تبلیغ کا اور مخالف خیالات دکھنے والوں کو تبدیل خیال پر امادہ کرنے کی کوشش کرنا ہرجماعت کا حق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ حق صاصل ہے توہم کو جھی جوابی تبلیغ کا حق بہنچتا ہے۔ وطن پرستی اوراشتر اکمیت کی تبلیغ ماری تگاہ میں شدھی کی تبلیغ سے کچ و خلف نہیں اس لئے کہ دونوں کا لیتجو ایک ہے۔ دمسلاؤں کے جادگار وجود کومٹانا) اور دونوں کی مزاحمت ہارے لئے ناگر پرہے۔ اگر آپ اس تصادم کے لئے تیار ہیں اوراس کو بندوشان کے لئے مفید سمجھے ہیں قرآپ کی سخت نادانی ہے۔

## حصول زادى تحبلته رسوا التدكاطريق عمل

حِضوًّ کی صدائے نظیم کیاتھی اور ظیمی اصول کیا تھے ؟ \_

ا ـ إِنَّهِ عُوْاهَا ٱنْزِلَ اِكَتِنَكُ وْمِنْ لَّ يَبِكُوْ وَلَا مَنَّ بِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ دالاعلان ١١١ بردى كو ١١س بدايت كى ج تهارى طرف فلاك باس سے نائل كى كئى

ے۔ خلاکو چیوٹرکر دوسرے سربیبتوں کی بیروی خکرنے لگو۔ ۱۰ - فکل ان گُفتْ مُرتجِبَّوُن الله فَا تَبِّعُونِیُ کُینِبُکُمُ الله وَکَیْفُورُکُمُونَدُنگُمُ ۱۰ معرب، اے نبی کہدو کہ تم خلاکو دوست رکھتے ہو تومیری بیروی کو ، خلاتم کو دوست

بنامے كا اور تهيں بخش دسے كا -

سلا ۔ لَقَكُ كَانَ مُكُونِيُ رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِهَى كَانَ يُرْجُواللهِ فَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَوَةَ كَكَرَاللهُ كَيْتُيُرًا - رالاحداب، تهارے لئے ليقينًا الله كرسول ميں عمل كا چيا نونه موجودہ جركوئي المنْدكي رحمت كا الميدوار بيوا ورروز آخت كے آنے كى تو قع ركھتا بوءً اس كے لئے ر توبيروى كاصِح فرند دى ہے -

طلاق کے معاملات میں ترکے اور ورانت کے مقدمات میں قوائس سرحیتمہ بدایت کی طرف رجرع کرتے ہو، مگرجی مسائل کے حل بر تمباری قوم کی زندگی وموت کا مدارہے، ان میں نهیں دکیھنے کہ قرآن تہیں کونسا راستہ و کھاناہے اور محدصلی الندعلیہ وسلم کی زندگی کس طرف تہاری رہنائی کرتی ہے ؟ رمثال کے طور پردیکھو کم اس وقت،مستقبل کاسوال ایک درشنی بندهی کی طرح مسلمان سے سامنے آن کھڑا بٹواہے اور تفاضا کرد اسے کہ یا قرما معالمه صاف كرويا ويواله كالو- ليكن قوم كاحال يهب كرجك منه جده أسط راع بي جلا جار اب عبس کے ذہن میں جہات آرہی ہے، کہدر داہے اور لکھ راج ہے ، کوئی مارکس لین سے اسوے کو وانتوں سے مکڑے ہوئے ہے۔ کوئی مسولینی اور بٹل کی سنت برعل رر اہے۔ کوئی گانھی اور جاہرلال کے یکھیے جلاجا را ہے۔ کوٹی فرائض کی برانی فہرست ہں ایک نٹے فرض رروقی کا اضا فہ کررہ ہے ۔ کسی پرنٹستوں اورملازمتوں کے فیصدی تن سبكا مجوت سوارب يكونى حركت اورعل كايجاسى بنا بتواسي ادر بانكريكا رس كردم ہے کہ اگریسا ورکی کاڑی نہیں صلی توراس کماری کی طرف جانے والی گاڑی مرسوار بو جاؤ، اس لیئے کرمنزلِ مقصود کوئی نہیں، حرکت ہی فی نفسہ مقصود ہے۔ غرض سِرخض جو کچے بل سکتاہے ایک نئی تجریز قدم کوسنا دیتا ہے اور برشخص جو کچھ لکھ سکتا ہے ایک ما ہرانہ ومبھانہ مقالہ لکھکرشائع روتیاہے ، مگراس تمام شوروشغب اوراس پورسے بنگامے یں کسی کو بھی یہ یا ونہیں آتا کہ ہمارے یاس قرآن نامی بھی کو ٹی کتاب ہے جس نے زندگی <del>کے</del> ہرمشا میں باری رہنائی کا ذمہ نے رکھاہے ، وربم سے کبھی بیمجی کہاگیا تھاکہ زندگی کے برمعاطے میں تہارے لئے ایک علی نموند موجودہے۔

مسلانوں کو مختلف راستوں کی طرپ سے بلا یا جارہ ہیں۔ ہر راستہ کی طرف بلانے وا بوں یس بڑستہ بیٹسے مقدس علاما در بڑسے بڑسے نا مود لیڈر بیں۔ زیکسوالٹی پیسٹر کا نہیں ہول بیٹ ہے ایتونی شیئاً مین کتاب الله و صنه دسوله حتی اقل تم اینی برائی . قربانی سیاست دافی اور ملیت کویرے دکھکر مسلانوں کو صرف بیبتا کو کہ خدا اور رسول کا حکم کیا ہے ؟ اس کے کہ امتیاع کے لائق حکم ابنی کا حکم ہے ۔ اُن کے بتائے ہوئے راستے میں خواہ سے ، می خدیشات ہوں ، کتنی ہی وشواریاں ہول اور کھتے ہی نقصانات ہول مسلانوں کم ہنوی اور دیریا اور تھینی کامیابی عرف اسی کے ذریعہ سے حاصل ہوسکتی ہے ۔

آسیت آرج اسی نقط نظرسے قرآن ادسیرت محدرسول المند صلی الشیطیب وسلم پر غورکریں کہ ہما رسے اس وقت سے قرمی مسائل میں ان کے اندرکیا ہداییت ہے ، بیکھی ہوا نہیں اگر کوئی شخص اس کو وقیا فوسیت اور رجت ایندی کوکرناک مجول چیڑھائے۔ حالا جدید سہی، مسائل وقتی سہی، جزافی ما حول مختلف سہی مگر جس مدایت کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہما داایمان ہے کہ وہ ہرزمانے میں جدید ہے، ہر دورمیں وقعتی ہے اور ہر حزافی ماحول میں مقامی ہے۔

سزادی عرب کے لئے رسول اللہ کا طراق کار

اراوی مرب سے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت الکی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت الکی میں سیسے سیلے یہ دیکھنا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاسی حالت کیا تھی اوراس حالت میں آپنے کیا طرز عل اختیا دکیا ؟

ما رسخ سے نابت ہے کہ اس وقت کا عرب مختلف وعونی طاقوں سے گھڑا ہڑا اسے اور نود ملک کے اندر جمایہ قوموں کا امیر طوم نفوذ کر چکا تھیں۔ عرکی سیسے نیادہ چند ہی روز پہلے جشیوں کے اور بھرا یا نیول کے تسلط میں جاچکا تھا۔ عرب جنوبی المن منظم ترک بیا ہے جنوبی المن منظم من اور بھرا یا نیول کے تسلط میں جاچکا تھا۔ عرب جنوبی المن منظم من منظم ایرانیوں کے زیرا فرتھے ۔ عراق معرب کا علاقہ نجد کے صدور تک ایرانیوں کے افرا مت ایرانیوں کے افرا مت کے افرا مت

بینچے ہوئے تھے اورارانی اور رومی سلطنیق، عرب کے قبائل کواپنی اغراض کے لئے ایک وسرسے لڑتی تھیں اور اندر دن عرب میں اپنے اٹرات پھیلا رہی تھیں ۔متعدد مرتب سطنطینیہ کا قیصر مکر کی چیوٹی سی ریاست کے معاملات میں مداخلت کر چیکا تھا۔عربی قم وبرطك كُرواتت اين قبضديس انا چاہتى تقى كيونكه اس قوم كا ملك اگرچه بجرتها ، گرقوم بخرمتھی- جہالگیری کے لئے مبترین سپاہی اس سے فراہم ہوسکتے تھے۔ رسوال بدہے کہ) ان حالات میں جب بنی صلی الشّرعليد وسلم مبعوث بوئے تو آي نے کیا کیا جا کر جبر آپ کو اپنے وطن اوراپنی قومسے فطری محت تھی اورآپ سے بڑھ کروت بسند کوئی منتفا مکرآب نے ایک قرم پرست یا وطن پرسٹ کی چنیت اختیار ندکی۔ آپ کی نگاہ میں مقدم کام یہ نہ تھاکہ آپ اہل وطن کی قوت کو مجتمع کرکے غیروں کے غلیے کو خاک وطن سے اکھاڑ مجینیکیں بلکہ ہرود سرے کام سے مقدم کام یہ تھاکہ متی رستوں کا ایکہ جتقامنایش اوراس کے اردایک ایسی طاقت پیداکردیں کر دہ مرف عرب ہی مینہیں ملکہ خوروم وایران میں تھی ظلم اور سرکتی کا خاتمہ کردے۔ استحفرت کے اہل وطن آپ مے بہترین اوصاف سے واقعت تھے ۔ انہوں نے عرب کی یاد شاہی کا آن ہے کے سامنے بیش کیا تھا ، اس سٹرط پرکہ آپ اپنے اس جتھے کی توسیع و تنظیم سے باز آجایش۔ آگای وطى رست بوتے تو خدمت وطن كا اسسے بہتر موق كونسا بوسكتا تھا ؟ كرآيا نے اس تاج کوشھلادیا اوراسی کام میں لگے رہے جس کے بار آور ہونے کی کم اذکم اس دقت كوئى شخص اميدينركرسكتا محا- اس وقت آب كى جعيت دس باره آوميون سي زياده ىنى تىنى مىك مىس مى كى قبيىلە اور كوئى گردە يېپ كاسامقى مۇستىما بلكەسب مخالف اور نخت مخالف تصے مظاہراا ساب سے لحاظ سے کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ آگی ب کامیاب ہو گی جس کوآپ نے کا تھے تھے واس بات کا ہروقت امکان تھا کہ واقعیل

کی طرح کوئی دوسرا داتھ بھیر بیش ہجائے ادر مجاز مجئی بین ادر غشان کی طرح اجنبی حکومت کا غلام بن جامنے مگر آپ نے ہر حال میں ہی سمجھا کہ بیلیا حق پر ستوں کی جمعیت کو بڑھا پش اور مضبوط کر لیں ، سمچر حبیبی صورت حال ہؤاس کے مطابق مکیوں اور غیر ملکیوں کے ساتھ کوئی معاملہ کریں۔

رسول الله الله فرق المسترائي وطن برستول كى جگه حق برستول كى منطعم كيول كى؟
كياآب وقربرست التح ؟ كيا نعوذ بالله اپنه وطن كے غلار تھے ؟ كيا خاكم بربن آب غير ملكى حكومتوں كے الجبنط بيقے ؟ ہرگز نہيں ۔ تاریخ كے نا قابل الكار حقائق گواہ بين كركسى فرند دوطن نے الجبنے وطن كو اتنى سرطندى مطانبيں كى جتنى محد عربى ملى الله لله وسلم كى بدولت عرب كونصيب بوئى۔ اور تاریخ ہى اس بات برسمى گواہ ہے كہ كسى وائى وسلم كى بدولت عرب كونصيب بوئى۔ اور تاریخ ہى اس بات برسمى گواہ ہے كہ كسى وائى وقتى وقتى وائى فراخ دين فياضى اتنى دوا دادى اور اتنى فراخ تھى مائى بات برسمى كون الله كى بدول كى ساتى وائى الله كى بدول كى ساتى وقتى كى الله كى الله كى بدول كى اتنى الله كى الله كى وسياسى عبدول بين الله كى اتنى نمايندگى ہوا در در مائى ميں اس مشام كو ملار صلح قرار دياكہ بيرو د كے معاشى كى اتنى نمايندگى ہوا در در مائى بين اس مشام كو ملار صلح قرار دياكہ بيرو د كے معاشى در سائل بدر مسلاؤل كا اتنا صصد ہو۔

اب غور کیج که وان نه کیوازم (فرقد پرستی، تھا، نه دهن وشمی سمی انداعدائے وطن سے سا زباز تقا تو چرکونسی چر تھی جس کی بنا پر آئب نے عرب کی سیاسی مخات اور ترفی ومعاشی ترقی برا پنی بهترین قرقوں اور توابلیتوں کو صرف کرفے سے انکارکیا اور مرکام سے پہلے خداکانام لینے دالوں ممی ایک طاقت اور جمیت بنانا اور زمین میں اس کا دبربہ قاتم کیا ضروری سمجھ ؟ اس کا جواب ایک اور صرف (کس سی ہو سکتاب ار وہ یہ ب کورسوال م صلی المدعلیہ وسلم کا نصب العین وطی برست کے نصب العین سے بالکل مختلف تھا۔
اس نصب العین کی راہ میں باہر کے قیصر وکسرٹی اور گھرکے الوجبل والولبب دونوں
کیساں سدراہ تھے۔ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے ضروری تھا کہ واقعات کی
رفتاراہ رفک کے مستقبل اور آیندہ کے امرکانی فلشات سب کی طرف سے بے بروا ہوکئ
ایک ایسی جماعت کو منظم کیا جائے جو باطل کے غلبہ کو کسی صورت میں قائم نم استے دے
اور بنی طاقت سے ذمین میں ایسی حالت قائم کو سے جس میں خلا برستانہ تہذیب امن
کے ساتھ بھل جول سکے وی گا کو گونی فرتن کا گھری کا لائے بی گھری کے کہا کہ لیگ ہے۔

اب بهی نصب العین رسول الشرصلی الندعلیه وسلم مسلمان قوم کودے گئے ہیں۔ مسلمان قوم ایک قوم ہی اس بنیا د پر بنی ہے کہ پیر نصب العین اس سے تمام افراد کا مشر اوروا حد نصب العین ہے - اس نصب العین کوسلب کر لیجۂ بچر مسلمان قام کسی قوم کانا کم نہیں ہے - یہاں عرب، عجم کی کوئی خصوصیت نہیں ؛ زمان و مکان کا کوئی سوال نہیں مسلمان اگر مسلمان ہے تو ہر حال ہیں ہی اس کا نصب العین ہے -

## بیروان رسول کے اجتماع کی بنیاد

راب اس امر برغور فرمایت کری یہ جتھاج رسول النّد صلی النّد علیہ وسلم نے قائم کیا اللہ صلی النّد علیہ وسلم نے قائم کیا اتحا اس کی بنیا وکسی ما وروطن کی فرزندی کسی نسلی تعلق اورکسی سیاسی ومعاشی خفاد کمیے اشتراک پر نہ تھی ، بلکہ ایک محصوص عقیدے اورایک مخصوص طرز تمل برتھی دھجتے ، کو بخوٹ فال محبت اور بندگی تھی نہ کہ اغراض کی مجبت اور ما دی ففاسلم کی بعدگی ۔ اس کی طرف کوگوں کو بلانے والا نعرہ ، افران کا نعرہ تھا ؛ ندکہ وطنیت کانعرہ اس کے اجزام کوسمیط کرایک بنیان مرصوص بنانے والی چیزایک ان دیکھے خداکی عباد اس کے داکی جنہ اس کے داکھے خداکی عباد تھی منہ کہ کوئی محسوس یا مادی نشان ۔ اس کی حرکت میں لانے والی چیزایک ان دیکھے خداکی عباد تھی منہ کہ کوئی محسوس یا مادی نشان ۔ اس کی حرکت میں لانے والی چیز رضائے الہی کی طاب

متفى منركه منافع مادى كى طلب- اس ميل عمل كى كرمي بيورنكنه والى توت اعلا ئے كلة الله ای خواہش تھی شکرنسل ووطن کوسر بلند کرنے کی تمنا۔ اس قوم کے نفسیات دنیا سے نرالے ہیں جوچزیں دوسروں کو جھ کرنے دالی ہیں' دہ اس قوم کو منتشر کر دینے والی ہیں ، جو چیزیں ودسروں کو مل پرانتجارتے والی ہیں ، وہی اس قوم کو عمل سے دور سِنگ نے دالی ہں۔سارسے قرآن کواٹھا کر دیکھ جاڈ اپرری سیرت نبوی پر نظر ڈال او۔ خلافت ماشدہ کے دورسے اس زمانہ تک کی اسلامی تاریخ پڑھ او۔ تم کو معادم ہو جائيكاكه اسلام كي فطرت كياب اورسلمان قوم كامزا ج كسقم كاب ج وقواس سعال ريصد يول سع جمكة ري ب كدني يرسل مجيجة وقت كفرا بونا جامية كنبين کیپائم نوقع رکھتے ہو کہ دہ بندے ماترم کا گیت سننے کے لئے تعظیاً کھڑی ہوگی جمبر قیم کے دل میں سرتیات (بتوں اور ستاروں وغیرہ) سے عفیدت رکھنے کی بجائے سخت نعرت بعُناني كني با كياتبيس المديه كدوه كسي عبندس كوسر حيكا كرسلامي وس كي ، جو تومئتره سوبرس مک خدا تھے نام پر بلائی جاتی رہی ہے کیاتم سمجھتے ہوکہ اب وہ مھارت ماتاتے نام پر پرو اند وار دوطن چلی آئے گی ؟ جس قرم میں عمل کی گرمی سیدارہے وال واعم اب تک محص اعلامے کامتر اللہ کا داعیہ راہیے ، کمیا تمبا راگمان سے کہ اب معدم اوربدان کے مطالبات اس میں حوارت بھو تکیں گئے ۔ یا کونسلوں کی نشستوں اور ملازمتوں کے ب کا سوال اس سے قلب وروح کو گرما دے گا ؟ جس قوم کو عقیدے اور عمل می و حدیث پر جمع که گیا تھا کیا تہا راخیال ہیہ ہے کہ وہ سیاسی اور معاشی یا ٹیوں میں تقتیم ہوکرکوئی طاقتورعملی قرم بن جائے گی ہتھیل سمے بازووں پر بوامیں الرف وال کوک جو چاہیں کہس مگرجس کسی نے واکن اور سنت سے اسلام کے مزان کو سمجھا ہے وه باد في تا مل يدراست قائم رسكتاب كدمسلان قرم كي فطرت جب مك بالكل من منه

برحائة وه ندتدان محركات سے حركت ين آسكتى ب اور ندان جامعات كے ذريعه سے جع برسکتی ہے۔غیرمسلۂ بلاشبہ ان ذرا کہ سے جع ہوجائیں گے اوران بیں حرکت بھیان و کات سے بیدا ہوجائے کی کیونکہ ان کو بڑے کرنے اور حرکت میں لانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ان کا مرجب انہیں منتشر کرتاہے اور صرف وطن کی خاک یہ اُگ کوجی کتی ے۔ اُن کے معتقلات ان کے دلوں کوسر *در دینے* والے ہیں۔ ان میں حرا رت عرف معت<sup>ع</sup> ی کی گری سے بیدا ہوسکتی ہے - مگر مسلان جس کو خداکے نام برجمع کی گیا عظم اورجس میں ایمان کا گری تھونکی گئی تھی، آج تم اس کو دبیل اوی چیزوں کے نام پر جمع نہیں کرسکتے ا ورندا د في ورجه كي خوا بشات سے اس ميں حركت بيداكرسكة بو- اس طريقيد مين الرَّم كو کا میابی نصیب بھی ہوسکتی ہے تو صرف اس وقت جبکہ تم مسلمان کو فطرت اسلام سے بنا دوا وراس بلنديوس سے گر كرىيتيوں بيس اؤ- راس كے معنى ير نبيس بيس كم مسلانوں کو ملی ترقی اور ہندوستان کے سیاسی مالی اور تمدنی مسائل سے کو تی تعلق نہیں نہ یباں حرف پرنطا ہر کیا گیاہیے کے مسلانوں کی اصلی قوت متحرکہ اوران کی جمعیت کی بنیا د ا پرچنر*ین نہیں ہیں*)۔

جمعیت سازی میں رسول خدا کا طربق عمل

اب ایک قدم اور آگے برطصہ اور یہ دیکھے کر رسول الناصلی المتدعلیہ وسلم نے یہ ان قرم کی طریقے اور یہ دیکھے کہ رسول الناصلی المتدعلیہ وسلم ان قرم کی طریقے تو ساری دنیا جس وقت ہے کو فرت صلی التدعلیہ وسلم اپنی دعوت لے کراس منظے منتے تو ساری دنیا میں تنزا آپ ہی ایک سلم منتے۔ کوئی آپ کا ساتھی اور ہم خیال نہ تھا۔ و نیوی طاقت آپ کو حاصل نہ تھی ۔ گرد بیش جولوگ منتے ، آن میں خود سری اور ان نفس پرستی انتہا درجہ بربہنی ہوئی متی۔ ان میں سے کوئی کسی کی بات سننے اول طاقت

سے کہ ہے چزرز تھی۔

کرنے پرآمادہ نہ تھا۔ وہ نسل اور قبیلہ کی عصبیت کا تصوّر بھی نہ کرسکتے تھے۔ آن کے ذہن اس خیالات اوران مقاصد سے کئی و گور کا لگا و بھی نہ رکھتے تھے جن کی تبلیغ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشخصے تھے۔ اس ما حل اوران جالات میں کونسی طاقت تھی جس کی سے ایک تنہا انسان ، بے یا دو مدد گار اور بے وسیلہ انسان نے وگوں کوانی طرف کھنیا ؟ سے ایک تنہا انسان نے فرگوں کوانی طرف کھنیا ؟ کیا آنحفر تنے عربوں کو بدل کی دیا تھا کہ میں تم کوزمین کی حکومت و لواول گا؟ رفتی اور غلبہ بخثوں گا؟ بروفی غاصبوں کو نکال رفتی کے خزانے دلواؤں گا؟ وشمنوں پر فتے اور غلبہ بخثوں گا؟ بروفی غاصبوں کو نکال باہر کیوں گا اور عرب کوایک طاقت ورسلطنت بنا دول گا؟ تمہاری تجارت اور صنعت باہر کووں گا اور تمہیں ایک ترقی یافتہ اور مناول گا کا ور تمہیں ایک ترقی یافتہ اور خالیہ کوئی لائج آپ نے نہیں دلیا تھا۔ میعرک ایک تو نہیں دلیا تھا۔ میعرک ایک تو نہیں داروں اور زمیندالوں میعرک ایک ترقی یا تھا یہ سیرت نوی گواہ کے مقابلہ میں عربوں کی اور سرمایہ واروں اور زمیندالوں کے مقابلہ میں عربوں کی جایت کا بیگرا اسٹھایا تھا ؟ سیرت نوی گواہ

 ان كويرتعليم دى كَنَى تَقى كد إنَّ صَلَّو بِنَ وَنَشَكِيْ وَ تَحْيَاكَ وَ مَمَا تِنَ لِللهِ رَبِّ الْعَلِيْنَ اللهِ رَبِّ الْعَلِيْنَ اللهِ رَبِّ الْعَلِيْنَ اللهِ رَبِّ الْعَلِيْنَ اللهِ مِنْ مَكَنَّ اللهُ وَمُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَاعْنَى اللهُ كَالَمَ عُرُوهِ فِي وَنَفَعُ وَاعْنَى اللهُ كَلَو يَعِرِمِنْ فَى اللهُ وَمِنْ اللهُ كَاللهِ وَمُ وَمِي اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الللّهُ وَمُنْ اللّهُ ولِي الللّهُ وَمُنْ الللّهُ وَمُنْ الللّهُ وَالْمُنْ الللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ

بس ميى دوچنز مقيس جنهو ل في سرطرف منه لوگول ككينها وروه قوم بنادي جس كا نام مسلان بيع - دوسرس الفاظ مين اس حقيقت كويون سيحطير كم اسلام حجبيت نام ہی اس جمعیت کاہے جو قرآن اور سیرت حجری کی کشش سے وجود میں اٹی ہے ۔ جہا زندگی کے وہ اصول اور مقاصد ہوں گئے جو قرآن نے بیش کئے ہیں اور حبباں طربیل وه بو کا جو محد صلى النّه عليه وسلم كا تقا · ويال مسلان جيع بو جائيں گے 'اور جهاں يوونو چنرس ند ہونگی وہل ان لوگوں کے لیٹے تعلقاً کوئی کشش ندہوگی 'جو '' مسلان'' ہیں۔ اب برسخص سمجه سكتاب كر بهاري قوي تحريكات يس بنيادي نقص كونساب جس كي و حبرسے مسلان کسی تحریک کی طرف بھی فوج در فوج نہیں کھینچے اور ہرداعی کی آواز ہیں کانوں سے سنتے ہیں۔ان کی فطرت وہ آواز سننا چاہتی ہیے اور وہ طرز عمل دیمھناچاہتی ليحي كىكشش ف ان كوسادى د نياست الگ ايك قوم بنايا تھا۔ مگرافسوس كد مذ وه آواز کسی طرف سے آتی سے اور منر وه طرز عل کمیں نظر آتا ہے . بلانے والے ان کو البيد مقاصد كى طرف بلات بين جوان كى زندگى ك اصلى مقاصد بنيس بين اوربينانى المسلة أبطقة بي تووه جن ميس سرت محدرسول التدكي اوني جعلك تك نظرنيس اتي

جہور مسلین بڑی بڑی امیدیں ہے کر ہزئی تحریک کی طرف دوڑ سے ہیں گرمقاصد کی بستیاں اور عمل کی خوابیاں دیکھکران کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔

مخقر سرکہ آنخفرت صلی الدّعلیہ وسلم نے اسلامی جمعیت اس دُھنگ بربنائی تھی الم بینے قوات بین لیک اللہ بینے قوات نے عیسائی گروہ ہیں سے ان وکوں کہ چھانٹ لیا جن کی فطرت میں لیک فالات میں ایک ایک معلاجت تھی۔ بھر تعلیم تربت کے بہترین فرائع سے کام سے کران میں ایک ایک فردی ا صلاح فرائی۔ اس کے دل میں زمدگی کا ایک بلندمقصد بھا دیا اوراس کے کرکٹر میں اتنی مضبوطی پیدا کی دل میں زمدگی کا ایک بلندمقصد بھا دیا اوراس کے کرکٹر میں اتنی مضبوطی پیدا کی کہ وہ اس مقصد کے لئے جم کر حدد جبد کرسے اورکسی فائدہ کالالیج یاکسی نقصان کا نوب ایک افاد کو طاکرایک جات اور اس مقصد کی راہ سے نہ بیٹ اسکے۔ ان کے بعدان افراد کو طاکرایک جات

بنا دیا تاکه افرادیس جو کچه کمزوریاں باقی رہ جائیں ' جناعت کی طاقت ان کو دورکرے اجتماعی ماحول ایسا بن جائے جس میں نیکیاں پر درش پائیں ' افراد اپنے مقصد حیات اس کی سات کا سال کا سات سے ساتھ کی میں ساتھ کی بیشاں ایک ساتھ سے جس

ک تکمیل میں ایک دوسرسے کے مدو گار مہوں ، اس تعیر کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ماہر فن الجینٹر اینٹول کے ڈھیر میں سے بہترین انیٹیں جھانٹ لے اور میران کو

اس طرح بیکائے کہ ایک ایک اینٹ بجائے نود بختہ ہوجائے۔ بھران سب کونہات عمدہ سینٹ سے جو کرکرایک مشحکہ عمارت بنا دے ۔

ننظیم نبوی کے بڑے بڑے اصول

اوپر کے بیانات سے ظاہر ہے کہ رسوتی تظیم سے بڑے برائے اصول یہ تھے :۔ ا جماعت سے تمام افراد کم انکم دین سے جوہرسے وا قعن بول تاکہ وہ کفر

اوراسلام میں تمیز کرکے اسلامی کے طرفقہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔

٢- اجتماعي عبادات كي فرالعيس افراديس انوت، مساوات اورتعاون

ی اسپرٹ پیاکی جائے۔

سو بجاعت کے تمدن ومعاشرت میں ایسے امتیازی حصالص اور حدود مقر

کٹے جامیں جن سے وہ دوسری قرموں میں خلط ملط نہ ہوسکیں اور باطنی وظا ہری تو چشیتوں سے ایک الگ قدم بنے رہیں۔اسی لئے تشبہ بالاجانب ( دوسری قرموں کی

مناببت اختیاررنے) کی تنتی کے ساتھ ممانعت کی گئی۔

مم <sub>- د</sub>مسلان کے تمام کر ہوائی ) پرامر بالمعروف اور نبی عن المنکر چھایا رہے اکہ جماعت کے داڑو میں کوئی انخراف اور کوئی بغاوت راہ نہ پاسکے۔

۵- پوری مسلان قرم ایک انجن بو اور برمسلان مرد اورعورت کو مجرد اسلامی حق کی بنا براس کی رکنیت کا مساویا نه مرتبه حاصل بو- ایسے تمام انتسابات اورامتیا زات کومٹا ویا جائے جومسلم اورمسلم میں تفریق کرتتے ہوں -

4 - جماعت كي تمام افرادايك نقب البين برمتي بول اوراس كم لي جدوجهد المراد المرا

اور قربانی کرنے کا جذبہ موج دبر، ایک گردہ صرف اسی نصب العین کی خدمت کے لئے وقف رہے اور بقید افراد جماعت اپنی معاش کے لئے جدوجبد کرنے کے ساتھ ساتھ

گردہ کی ہر ممکن طریقہ سے مدوکرتے رئیں ، غرض ہر فرد جماعت سے دل میں یہ خیال میٹھا ہڈواہوکہ اس کی زندگی محض اس کی اپنی فات کے لئے نہیں ہے بلکہ اُسی

> ایک قرمی نفب العیس کے لئے تیارہے۔ "مناب سرور استقامی سرور دور

تنظیم کے یہی اصول تقرحن سے وہ زبردست جماعت پیدا ہوئی جو دیکھتے دیکھتے سوھی دنیا برچھا گئی، اس طرنتی تنظیم کی رفتارا بتدایس بہت سست تھی، حتی کہ بندرہ برس تک وہ چندسینکڑوں سے زیادہ افراد کو اپنے دائرہ میں ندلا کی گرچونکراس میں سے تاعدہ مدتظر رکھا گیا متھا کہ توسیع کے ساتھ ساتھ استحکام بھی ہوتا دہے اس لئے ینظام

ماعت جتناميديتا كيا آنابي مفيوط بوتا حيلاكياء يبان تك كدحب ايك كافي جماعت اس طِن رِمِنظر بِرِکُنی تو وه اتنی طاقت کے ساتھ اٹھی کہ دنیا کی کوٹی چیز اس کے سیل روال کونہ روك سكى يوان ميديس اس كي حيوثي سى ابتدا مير تدريج ترقى مير غيرمعولي شان و شوکت کے سامت اس کے طبور کو کیسے بلیغ اندازیں بیان کیا گیا ہے۔ گزرج اُحُریجا سَطَأَ كَ فَازِرِهَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى سَوْقِهِ يُحْبُ الزُرَّاعَ لِيُعْفَا بِهِمَّ ٱلكَّفَّارَ ملان قمصمزاج كے سامق بي طرق تظيم مناسبت ركھتا ہے۔ يہ قم تربيط می سے ایک جیت ہے اس جمعیت کے اندر کوئی الگ جمعیت الگ نام سے بنایا اور مسلمان اورمسلان کے درمیان کسی ور دی ، یاکسی ظاہری علامت باکسی خاص نام یاکسی فاص مسلك سے فرق وامتیاز پیدا کوا اورسالا اول و مختلف پار طیوں میں تقسیم کرتے ال اندرجاعتون اور فرقون كي عصبيتين بيدا كرنا وراصل مسانان كرمضبوط كرنا تبنين بلكم ان کو اور کمزورکرا ہے۔ یہ مطیم بنیں تفرقہ بروانی اور کروہ بندی ہے الوکو آ انکھیو بذرك جعيت سازى كے يەطريق الى مغربسے ليے بين، كران ومعلوم نبس بىك جرچیزی دوسری قرموں کے مزاج کوموافق آتی ہیں، وہسلان قوم کے مزائح کوموافق نبين آيس- اس قوم كواگر كو في چيزداس اسكتى بى تو ده ايك جمرورى تحريك بي جو پری قرم کوایک انجن سجھ کرشروع کی جلٹ اور جس میں توسیع واستحکام کیے اسی سنب كولمحوظ ركعا حبائ جورسول التدصلي التدعليه وسلم فع لمحوظ ركعا تصا- آب أكر سجح اور کمزورس الے لے کرریت کی سطح برایک بڑی عارات کھٹری کردیں گے اوراس سے قلع كاكام لينا چابي كے ولا محاله وه سيل حوادث كى إيك فكر مبى سر جميل سكے كى -

(ا زعيدالجيد قرشي)

ایک ہرا سھرا درخت تھا۔ اُس سے بیتے اور سچیل سیول یکے بعد دیگرہے حتک ہونے شروى بركيف . با عبان ياني كاكتوره الشائ رات دن اس درخت ك اردكو مجترا تها اور چوجهی بیته با طهی ختک بونے لکتھ تھے وہان بریانی چیز ک ویتا حقا۔ باغبا برابرجه مجيفة تكب بتول اورتبنيول برماني جمرطكتار باكم ورخت كوزراجي تازكي نفيت بوئى اوراس كے بزارم بھل اور ميھول مرجھا مرجھاكر بيوندنين بوكھ اب ايك وانا آدمی ولار، سے گذرا در کینے لگا میاں باغبان! تم سوسال مبی درخت، کے پتول پر ا با فی چیز کوسکے نفت وزخت ہراہمیں ہوگا۔ اس کی جڑ کوپانی دو اور بیوں کا فکر حیکوڑوو حرط کی تاز بکی سے بعد یہ سا داور خت تازہ ہوجائے گا، پرانے پتے بھی ہرہے ہوجائینگا ادراہی سوکھی منہنیول میں سے نیٹے بینے مھی کل ہمیں گئے۔

یقین کیجیئے کرملت اسلامیہ کی مقال بھی ہی ہے - بھارے قومی لیڈر اور کارکن ' سکولوں کا لجوں • یتیم خانوں لیگوں ، کا نفرنسوں اور ریز دلیوشنوں میں بہت بری طرح المح بوئے ہیں، عالانک اصل مض يهدك بارى قوم كا قدم، قرآن كى بنيادا وراسوة نبوی کے مرکز سے اکھ کیا ہے۔ یقین کیج ، جب تک کمسلانان ہندوستان کسی لیک نظام کے مامخت قرآنی احکام اور بوی اخلاق کے مطابق عمل واطاعت کی زندگی مترفی نبیں کرنے سما را درخت کبھی ہرانہیں ہوگا۔ خواہ ہما رے لیٹر ادرعااء دس کروڑسال تک بھی اس درخت کے تیوں اوریتیوں پریانی کا جیٹر کاؤکرتے رہیں ۔ میرامطلب مون يه بيه كدكوني اليها انتفام كردكه قوم، براه راست قرآن اورسيرت كامطالع كريم عل ق

اطاعت کی زندگی شروع کردے - اس کے سواجو کچھ بھی کیا جائیگا میں دس ہرارمرتبہ یہ کہونگاکہ دہ سب کچھ بیچ ہے۔ اگر تم ملت اسلامیہ کے درخت کو ہراکہ نے مقصود ہے تواس کھا صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ بیرہے کہ اس ورجت کی جڑول کو بانی بالا اوراسلام کی اصوفی خدمت کو ۔ اصل سوال حرف ہیر ہے کہ اس وقت بہندوستان میں کوئی ایسی تحریک موجود ہے جو جڑھ کو بانی دسے رہی ہوا ور حرف احیار اسلام کا کام کر رہی ہو ۔ ال اِنحو کے کیسیرت کا واحدا وراکارتا نصب العین ہی ہے۔ اس تھے کہ کامتیا نی نشان را آئی کا الکہ اللاکشا محدرسول اللہ ہے۔ بینی و ہی کلمہ جو ہما رے بنی کا احتے۔

سيرت كميشى، منزل مقعود كى حتيت سے مرف ين چنرين مسلانوں كےساسنے بیش کرتی ہے۔اقل بیکہ وہ قانون زندگی کی حیثیت سے قرآن پاک کویڑ ھیں اھر مجھیل ا برعمل ببرابو جائين. دوم بيكه نمونه عمل كى حيتيت ده سيرت رسول التاريس واقف بعول الم اسى بېروى كىن يسۇم بەكەقتى بروگرام كى حيتىك دەاركان اسىم يىنى كلىرىشبادت نماز زکواة ، روزه اور ج كواين سامن ركيس اوراني كى بنايراينى تمام على كول كوحم كرك ایک قوم بن جائیں۔ تحریک سیرسے دسائل عل میں وہ تمام چیزیں شاہل ہیں جن برخل کھنے سے اسلام کا منشار پوراہوجاتاہے۔ سمارا بروگام چیمستقل اجزاءسے مرکب ہے:۔ ا- تتوكيت بليغ قرآن - يك متقل يردرام بناكرتمام ملك ين مطالعة قرآن كي صلق قاشكة جات بي جسك وريدس برارا مسلانون بي قرآن زيم كاعلم عام بود ابي ا - تخريك تبلغ ميرت - اس تحيك سى دراوس برزبان بن اوردنياك بر كويتصيس وع النان كورسوك التدكى اخلاتى اورعملي زندكى كانقشه حفظ كرايا جارع ہے تاکہ تمام اولاد آدم کونبی آخواریان کے ساینے میں ڈھالا جائے۔ ٢٠ سبمارك بردكام كانتسار مستقل جزويد بعك كم تمام مككى سيرت كيشيال اين

ا پینے تنہریں کلمهٔ شهادت ، نماز ؛ ذکولة ، رمضان اور جج کوہروقت پیش نظر رکھکڑ اہنی یا نج بنیا دول براین عملی سرگرمیول کومتقل طوربر جاری رکھیں مثلاً کلمه شهاوت ئے حقوق اوراسیر شکی تلقین ..... کریم مسالوں کے ایمان اور احوت کوزندہ کریں۔ لیا ی تعداد برصاک ورنما ز کامفهم سمجه کرمسلانون می محله وار جمعیتون کوقائم کردین ببت الما بِمَاكر ا درزَكوٰة ٬ صدقات اورخیرات كَيْنظيم كركےمسلا نوں كى مالى زندگى كواپينے قدموں يُططّرا ر دیں۔ روزہ داری کے صحیح مقاصد کی تبلیغ کرے مسلانوں میں پرمبزگاری کی کدائنی تدردی انقلاب انگیزی اورسیا ہیان زندگی کی شان پیدکریں مسلا فوسکرج کی ترغیب دے کر ا نہیں دماغی وسعت بتح برکاری اور بری اور بحری سیاحت کے فوائد کی رغبت ولایس اور قوم کی زندگی کے بین الاقواحی ببلوکی تکمیل کاسالمان بیم سینیا ئیں -مم بمارى يوقك مكايوتها منتقل جزويه ب كبراكي شهري عارستقل سالانه جلے کئے جایئں - ۱۲ر بمع الاول کوجلسٹرسیرت - ۱۸رمضان کوجلسہ ایم جہاد عجم میں حلستهاوت ۱۵ رشعبان كوجلسه توجيدوا تحاد-اسي طرح جعدالوداع اورعيدين يربي كوشس جاتی ہے کہ تمام ملک میں ایک ہی خطبات پڑھ جائیں اور برائے نا مقیت میر تبویلیویا فتہ مسلا بینیائے جائی ہی شرعی یا تاریخی تقریبات برجلسوں کے انعقاد کا مقصدیہ ہے کیسلانوں كايبك احساس مرده نه بوا دراسلامي تاريخ كي روتني ميں سال مجرِّتك الكاجوش على تازه رہيم ۵ بارس بروگرام كايا بخوال جزو و صدت خطبات جمد سب -اس توبك كامقصديت كه حبور مع بيفته واراجهاعون مين سرى تكريس راس كماري تك برجكه ايك بى متىره أسال اور وقت سے مطابق آردو خطبات سناک پوری کی بوری قرم کو ایک ہی بیلادی وہم آہنگی ایک مى عل وخيال اورايك بى زبان ادريردكرام برجع بوف كامكان يدركروبا جائد 4- مارے پردگام کا چھٹا متنقل جزویہ ہے کہ ہرایک شہری بی توی میرت کے

بربنا کرارائے کارکے لئے ایک باقاعدہ سرت میٹی بنادی جائے ،اسی سلسلے میں ہرایک برسیرت کے لئے خردری قرارد یا کیاہے کہ وہ ہر منیدرھویں دن ایک آمذدے کر انجا ایان اس انتظام سے دو جیزی مقصود ہیں - ایک او ذمی اخبار بینی تاکه مبران سیر بنى وقتى فرائض حالات زمانه اورنظام سيرت كي رفقار اور ضروريات سى واقف ربي دوم لادمی مجلس شودی - تاکه برایک شهرک مسلان مشوره کرسے اپنی اسلامی ذندگی کی تعمیر کیں۔ نظام سیرت کی طاقت ازاور وسعت کے متعلق بیدعرض کردینا کافی ہوگا کہ ہندونش<sup>ان</sup> ا درغیر ممالک کے پاپنج سوشہروں میں سیرت کمینٹیاں موجود ہیں۔ جار ہزارجامع مسجدوں میں مرکزی سیرت کمیٹی کے خطبات حمد سنائے حارب ہے ہیں ۔ کمیٹی کے سمرہا یُہ محفوظ میں وس بزار رقیم نقدموجوب بمیٹی کی رہنائی ممامراہ ارض سے جلسہ اسے سیرت پرحادی ہے اور ہزارا عیمارہ مس كمينى سى خطبات عدريره جات بين - اس سروسامان سى بعدم راكيه سلان مجدسكتاب کہ اگروردمندسلان سیح کرمیتی کے ساتھ املاد کے لئے آمادہ ہوجائیں تربس جوماہ ہی کی متىرة كوششون سے اس نظام كواس قابل بنايا جاسكتابيك كدوة تمام وم كومنظم كرك عل و جبا دکے میدان میں صعت بستہ لاکر کھڑا کردے ۔ اس لئے کہ حب مسلانوں پیل خل اسلام زنده بوكيا توخلكي دهمتول كايورك كايورا سلسلمانهين ازخود حاصل بوجائيكا -نظام سیرت کواحیا داسلام او تنظیم بیت کا در بعد مبنانے کے لیے میلاکام بیر ہے کہ مندوستان سے ہر صلع مرتحصيل اور برقصيد وقريديس سيرت كميشياں قائم كى جائيس اور م کیٹیاں مدکورہ بالایروگرام کے چیتوں اجزاء اپنے تنہریں جاری کمیں۔ اسکے دونیتیج ہوں کے۔ ایک ید کم تمام اسلامی ہندوشان میں ایک نظام سے ماتحت· اسلام پربراہ داست عمل کرنے کی تحی<sup>ل</sup> شروع بوجائیگی دوم بیرکه ا خیارا میان کی اشاعت بزارون کی بجائے لاکھوں تک پنج مجا اور قوم ي والليك بوجائي و دوسراكام بيب كديشا درسه راس كماري مكتام مك

ك جامع مبحدول بي سيرت كيشى كحطبات سناني كانتظام كياجائ جس كي عملي صورت يدبيد كربرها بع معجدت أعظ أتمن في مبحد وسول كرك مركزى سيرت كميثى كوجيع ديية جا يُيس وه اس أم یں سال سے ۵۲ جمعوں کے لئے قسط وارکل ۲ فصطبے بیسجتی رہے گی ۔ ان خطبور کوت اسریخ وارجام جدون میں سنایا جائے تیسا کام برہ کہ ہرایک شہر میں نماز کی تحریک منزوع کی جائے اور تین تین مبینے کی مدت مقرر کیے ہیرکوشش کی جائے کہ اس عرصے میں تمام مسلا فدر کونما زماجیا كا يابند بنا ديا جائے - نماز سكھانے كے ليے معلم مقركة جائيں اوراس سے بھى زيادہ خروري با لبيء كمسلما ذركح نماز كامقصدا ورمطلب مجمليا جائية أكران كياعال واخلاق سيجه نما زيوس كى مانتدتها چامین - چوتها کام برسید کهرایک شهریس اسلامی خوانون کی بنیا در کھی جانے اور بریت المال بنایا جائ ادرا يك ايك محلك ملافل كواس ارك لفي آماده كي جائك كدوه زكوة وصدقات كا تمام روسيبت المال مين جمع كاليس اور يهربت المال كه ذريعدسه قدم كوبا كاربنايا جائ اور ساہوکا روں کے پنج سے تیم طاکران کی مالی زندگی کو اپنے قدموں بر کھ طاکر دیاجائے۔ مختقہ مرکم براكي سريس ابك طرف مطالعة قرآن اورسيرت ك حلق قائم كشا جائي - دوسرى طرف سرت كمينون ك ممرا خبارايال يرس اور فرورت وقت سه آكاه بوكرمشوره بابهي اسلامی تعلیات کی اطاعت نشروع کریں اورتیسری طرف قوم کے عوام کوایک ہی خطبات مجعل ساكليك عمل واحدير جع كيا جائ اورج تفي طرف بيت المال كي الدادسي قوم كي بيكاري ا درمالی سیتی کا علاج کیا جائے۔ اگر سندوستان کے سرایک شہر اور کا دُں میں ان حیا روں مہلولڈ ستنظيم ملّت اوراحيا واسلام كاكام شروع كروياكيا توكاميابي يقيني بيه لانشا يتلفني مبيرتاكمثي بنكف من مفضل تواعد وصوابط بينة ذيل سے طلب كريں \_ دسكررى سيرت كيشي يشي، منبلع لابرني

اء میں ۱۹۴۸ رویے سے کتابوں کی ایک کان کھولی کئی تاکہ حیدہ مانگے ت كانظام قائم كيار داقت كابيغيام كرورُوں انسا نولْ مُكْ ومبتيار دمهات يتشليعني أتظام زموني ه دن ارُد و وعظم ل كرده خطبات مُنائے يرت ميتى كايه تنها كام متين هزار سخوا كي حلقے بنواكر مُطالعة قرآن كيا من آردُ رئيج كرسالانه اخبارًا مان أسل مع كتب كاست خريين (٣) كم من كم يدكر مرندر بوين ايك ند و كمراحبا إيان خريد إياكرين مُن يقين لا تأبُول كما بجي خيزاتني ابدا وسيحيز لنجيز شائح بداير ونظم و والله إلقافي في قاصنى عبدالمجه قرشي سكرثرى

Secretary, Seerit Committee Patti, (Distt. Lahore.)